ما كريم المنظم ا

947A



ينجاب عميد المراد الرود الابو

Marfat.com

حافظ نذر احمد- برنيل مشبل كالج- لا بور ب الميكسط ميك بورة - لا بور الم ظهر الدين

۲- حضرت عمرو بن عاص یم ـ سلطان محمووعزنوی ۲- معترت نمالدين وليدم

Marfat.com

۳ - محدبن فاسم الم - طادق بن زیاد المحر البحر الدین باست الم حرا د اعظم الدین العظم الدین الدین الدین باست ال

بن الفرط

" ہمارے من بہر" ایک تنفی منی کتاب آب کے الحضول میں ہے۔ ان مشامیر میں زندگی کے ہر سے سے تعلق رکھنے والے بزرگ تال ہیں۔ ان بين مناني حكمران محيى بين . نامور منالحين بھی ،عظیم سبر سالار اور امیر البحر بھی . صفحات کی "نگ دامنی اگر طارح نه موتی تو به فهرست بهن طویل موتی . ساری بوده سوساله تاریخ بنشار بزرگوں سے محری ہوتی ہے۔ ان ہی سے نبر ایک کے کارنانے ایک ووسرے سے بڑو بڑھ کر بی ۔ ہم نے اسلام کی فقیدالمثال تاریخ میں سے . صرف جار جار مناہیر کے نام سے بال ، امید سے ہمارے طلام، طالبات ال کے "ندکر س براس سوق سے براصیں کے اور ایک مونہ عل سے بول بورا فائدہ انجائی کے۔

## من الى حران

۱ - محضرت عمر فاروق والمالا عرب ۱۷ - محضرت عمر بن عبدالعزیز ۱۷ - خیفه بإرون الرشید ۱۷ - ملطان قطب الدین ایب اسلام کے اس منائی حکمران کا نام عمر اور فاروق نفب نفا ، قران کے ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے سخنے ۔ بیان ہی سے تعلق رکھنے سے تعلق رکھنے سے تعلق میں ہی سے تندرست اور نوانا سخنے بوان ہوکر برط ہے فریل ڈول کے نکلے ، بیلوانی میں اگھوڑ ہے کی سواری میں اور نقرر کے فن میں بڑا نام بیدا کیا ، آب نام کے نہیں بکہ واتنی این خطاب کھنے ۔

مضور صلی الند علیہ و آبہ وسلم کی نبوت سے چھٹے سال میں مسلمان ہوگئے تھے اس وقت آپ کی عمر تبنیس ہیں کی تفقی اس کی تفقی اس کی تعقید اور کی تحدمت اور کی تحدمت اور اطاعت میں گذار دیتے۔ اطاعت میں گذار دیتے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ و آبہ وسلم کی وفات کے بعدمسلمانوں اللہ علیہ و آبہ وسلم کی وفات کے بعدمسلمانوں

کے پہلے خلیفہ محضرت ابو بکر صدبی فاہوئے ۔ ان کے بعد عمر فاروق طامبرالمومنین ہنے ۔ خلیفہ اقل کے زمانے بی ابران کے ساخہ جنگ منروع ہوگئی تنی۔ فاروق عظم کے دور میں ایران کی منح ممل ہوئی اور ابران بر اسلام کا برجم لہرا نے لگا۔ ابران کی فتح ممل ہوئی اور ابران بر اسلام کا برجم لہرا نے لگا۔ ابران کی فتح ممل ہوئی اور ابن کی حکومت پارا ہوئے ، رومیوں کی طاقت نوٹ میں اور ابن کی حکومت پارا بارہ ہوگئی ، دمش فتح ہوا ، مصر بر اسلامی برجم اسے را یا بارہ بیت المقدس برمسلانوں کا قبضہ ہوگیا اور تمام مک شام بیت المقدس برمسلانوں کا قبضہ ہوگیا اور تمام مک شام بیت المقدس برمسلانوں کا قبضہ ہوگیا اور تمام مک شام بیت المقدس برمسلانوں کا قبضہ ہوگیا اور تمام مک شام بیت المقدس برمسلانوں کا قبضہ ہوگیا اور تمام مک شام بیت المقدس برمسلانوں کا قبضہ ہوگیا اور تمام مک شام بیت المقدس برمسلانوں کا قبضہ ہوگیا اور تمام مک شام بیت المقدس برمسلانوں کا قبضہ ہوگیا اور تمام مک شام بیت المقدس برمسلانوں کا قبضہ ہوگیا ، دستان فائم ہوگئی ،

فارون اعظم کی فوحات کا اندازہ اس بات سے دگا یا جا سکنا ہے کہ ان کے میارک زیانے میں ساڑھے بائیس جا سکنا ہے کہ ان کے میارک زیانے میں ساڑھے بائیس لاکھ مربع میں برمسلما نول کی حکومت بھنی اور ڈیڑھ ہزار شہر فتح ہوئے سے ۔

مصرت عمر سنے ملک اور شہر فتح ہی مہیں کتے بکہ الحدی اسلامی طریفول بر آباد کیا رضی خدا کوسکھ بہنجا یا اور لسنی بستی ہیں اسلام کی تعلیم کو عام کیا - ہرستہر میں عالی شان مسجدیں بنوائیں ، جن ہیں نوسو جا مع مسجدیں بجنن ۔

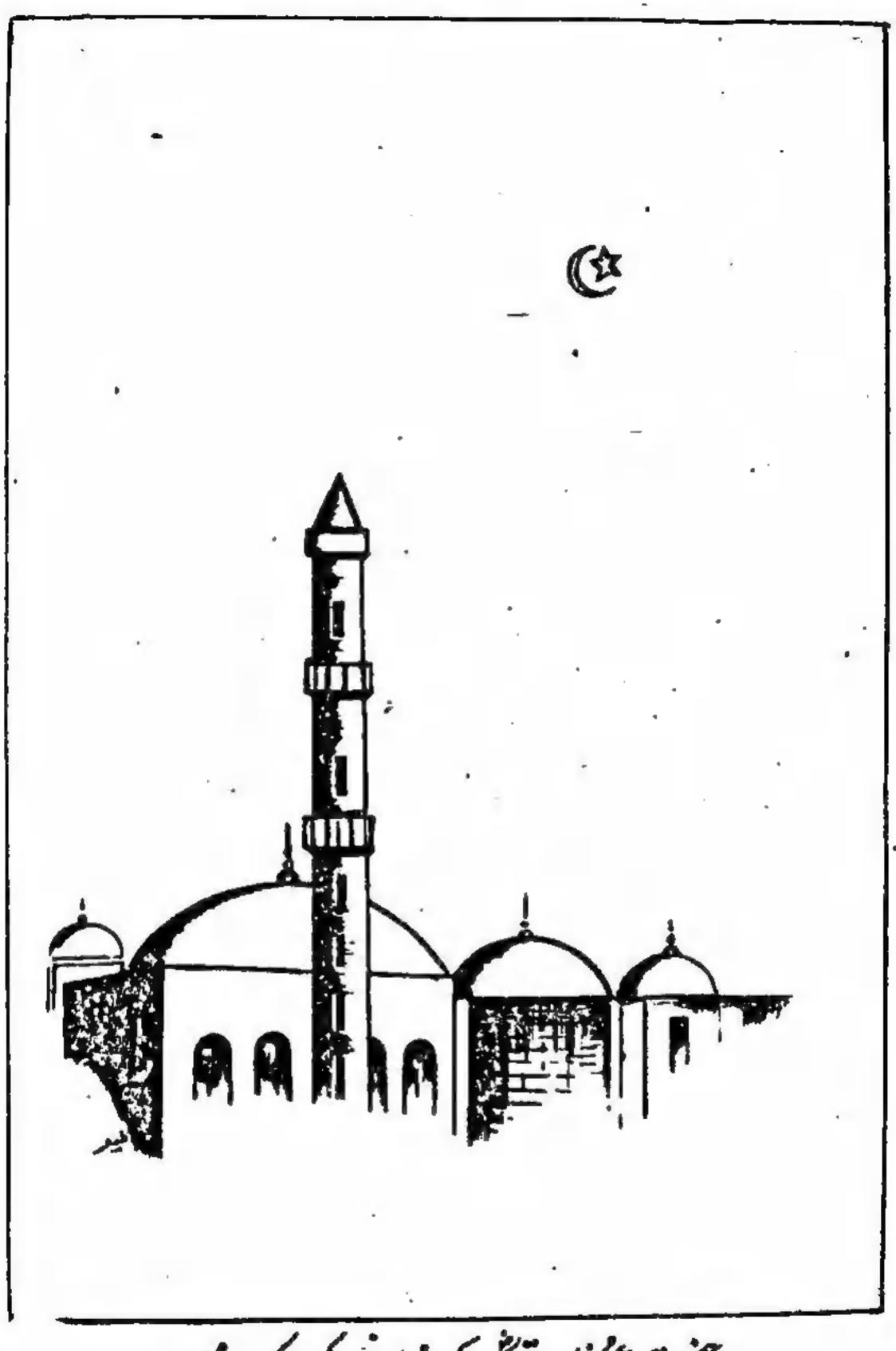

حضرت عرفاروق کے زمانے کی ایک مسجد

Marfat.com

آپ کی خلافت ساڑھے وس برس دہی۔ آپی طومت کی بنیاد قرآن وسنت پر بختی ۔ آپ اکثر بزرگ صحابہ کو اپنے منٹورول بیں ثابل رکھنے۔ بعض معاملات بیں عوام سے بھی منٹورے لیتے ۔ ایک اواد عودت بھی اگری بات کہتی تو آپ اس کو مان لیتے۔ آپ کا بیاس سادہ ہوتا، کھانا بینیا معمولی ہوتا ، دمین سہن میں کوئی تکلف نہ ہوتا ۔ آپ فرایا کرتے کہ جیب تک میرے اوب تمام وہ حالات بزگزری بوعام لوگوں کے بین خلافت کا حق اوا منہیں کرسکا ۔ آپ اکثر فرمانے کہ حکومت کا خزانہ اللہ کا مال ہے ، میں اس کا صرف محافظ ہول ۔

ابک مرتنبہ صحابہ کے ورمیان بھیے ا جا بک منبر پر ہوئے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرایا ، اسے عمر اللہ سے درمیا اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرایا ، اسے عمر اللہ سے دررہ وہ وفت یا دکر جب توجنگ میں اونٹ جرانا نفا۔ اس اجا نک گفتگو سے لوگوں کو نعیب ہوا تو فرایا کہ عمر کو طرف نفا کہ خلافت برمغرور بنہ ہو جائے۔

ایک مرتبرمشک مجر محرکے لوگول کے گھریائی بہنجایا،
لوگول نے دریافٹ کیا۔ اے امیرالمومنین البی بات کی

کبا صرورت بین آئی، تو جواب دیا که عمر ان طریقول سے
نفس کا علاج کرنا ہے کہ کہیں عزور بیدا نہ ہو جائے۔
اب کامعول نفا کہ لوگول کے حالات معلوم کرنے اور
ان کی صرورتوں کا پنز نگا نے کے لئے گی گی کومیہ کو بچہ ان کی صرورتوں کا بنز نگا نے کے لئے گی گی گومیہ کو بچہ گھو کئے ۔ بیض اوفات ایسے معمولی کیروں میں بھرنے کہ کوئی بیجان نہ سکنا ۔

عاوت کے مطابی ایک مرتبہ دات کو گھر سے نظے تو ایک نجے کی طرف سے گذر موا ۔ اندر سے عورت کے کرا سنے کی آواز آئی ۔ بیٹر لگا کہ بچے کی بیدائش ہو نبوالی ہے اور دبچھ بھال کے لئے پاس کوئی عورت نہیں ۔ فررا اپنی ایم کی سے فرایا ۔ آئ نبیکی ایک کا نے گھر دائیں آئے اور اپنی بیری سے فرایا ۔ آئ نبیکی کمانے کا موقع ہے ۔ وہ اسی وقت ضرورت کی جیز بی

حبب وہ نیمے کے اندر تشریب ہے گئیں اور سے را گئیں اواز آئی عرف عرف کے معاول کی اواز آئی امبر الموالمنیں اینے دورت کو بہے کی پیدائش برمبارکباد و بہے کی پیدائش برمبارکباد و بہے کی پیدائش برمبارکباد و بہے کی بیدائش برمبارکباد و بہے کے امبر المومنین کا نام مئن کرعورت اور اس کا شوہر

حبران رہ گئے اور شرمندہ ہونے گے۔ اب نے فرایا ہے مشرمندگی اور حبرائی کی کیا بات ہے۔ وہ انسان ہی کیا جود و سرول کے کام نہ آتے۔

اسی طرح ایک مرتبہ آپ رات کو گشت کرتے ہوئے دور جا تکلے و کھیا کہ ایک عورت ہج لیے بہ کچے لیکا رہی ہے۔ ہے۔ اس کے پاس بیٹے ہیں اور بجوک سے بلبلا رہے و کہا ہی ۔ آپ نے فرایا اے اللہ کی بندی یا بچوں کو کہا ہی کچے کھلا وے اللہ کی بندی یا بچوں کو نے بواب وہا کہ بجری کی نسلی کے لئے جو لیے بر صرف نے بواب وہا کہ بجری کی نسلی کے لئے بچر لیے بر صرف بانی بیٹھا رکھا ہے ، کھانے کھلانے کے لئے گھر میں کچے بی بیٹھ کھر میں کھے اپنی بیٹھا رکھا ہے ، کھانے کھلانے کے لئے گھر میں کچھ بید بہد

مضرت عمر خون اللی سے کا نب اُ کھے ۔ اسی وقت بربت المال اُ نے ، آ لئے کی بوری کھی اور ضرورت کا دوسرا سامان خود اپنے کا ندھے پر رکھا اور اس عورت کے کے گر بہنچ ۔ بچے رہ رو کر سو چکے کئے ۔ بچر لہا بھی گھنڈا بو جکا نخا ۔ آپ نے اگ جل تی طوہ نبار کیا اور بچوں کو بی کھنڈا بیکا کر کھلایا ۔ آپ نے اگ جل تی عدد کھیلئے لگے اور آپ انھیں بھاکہ کھلایا ۔ بچے کھانے کے بعد کھیلئے لگے اور آپ انھیں بھی سے انگ

د کھے کر نوش موسنے رہے۔

مصرت عمر فاروق مر مر وقت ببر خیال رمبا نظا که خلافت کی ومر واربول کو بورا کرستے میں کوئی کمی مذرہ جائے۔ اسی ومر واری کو محسوس کرتے موستے ایک دان آب کسی فاقله كا بهروم لي عظ كه ايك دود هر بين بي مرون كى اواد أتى - أب في اس كى مال سے فرايا " اسے دودھ بلاقر الكربيرسو جائے " عورت نے جواب میں عوض كيا كر" بين في وقت سے ملے وودھ چيرا ويا ہے۔ اس كتے كم دوده بين بجول كو بيت المال سے وظيفہ نہيں ما اور مبرے وظیفے برگھر کا گذارا مہیں ہونا " وہ برس کر عملین ہوستے اور دومرسے ہی دن دودند سینے بچول کا وطبقہ

ابک مرتبہ کسی گھر کی طرف سے آب کا گذر ہوا۔ اندر سے کسی عورت کی آواز آئی جس سے بے جینی ظاہر ہونی میں کھی۔ دربافت کرنے سے معلوم ہوا کہ اس کا سنوسر فوج میں سے مدت سے گھر جہیں آیا۔ آب نے قانون بنا دیا کہ ہر ایک سیاسی کو مال میں ود مرتبہ جینی دی جائے۔

اس منالی عمران نے زندگی کے ہرایک کام بی نے اور مفيد طرفي جارى فرمائے، جند ایک آب تھی بر صفے. ایک مرتبہ آب کے مامنے کوئی سرکاری کا غذیبن ہوا سي شعبان كالمهين لكما موا تفا - فرمايا بيركس طرح بينه جلے ك كس سال كا متعبان مرا و ہے۔ الجی بمک سر بہیدے اور "اریخ معلوم کرنے کے لئے کبیٹر کا رواج نہوا تھا۔ آب کے صحابہ سے متورہ کیا اور حصور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بجرت سے بجری سی کا آغاز کیا۔ مفدموں کے فیعنوں کے لئے عدالین فائم کس واقتی مفرد فرمائے ، فوج کے لئے علیمدہ عدالیس بنائل بوسس بركبال فائم كس ، دات كو كنت كاطريقه دانج فرمايا. دوزنامي سلمنے والے مغرر کے ۔ لا وارث بجل کی بردرش کے لئے ادارے بنائے ۔ صرورت کے مطابی منتف عب لا ول میں ببت المال قائم کے جن میں بدید، تحقد، صدفہ اور ذكواة كا مال جمع مونا تھا۔ برقتم كے مال كے لئے عليمده خاستے ہونے اور برمال معج ضرورت مندول اور سعفول - 12/2/

تارت کی اجازت دی اور جرام مندوروں کے لئے عي دظائف مقرد فرائة. ベイノーない上がんかんいんしんにかかい

آمد جاذبان بان تقس مر جاذق می بار مرار کوزیر مردم تازر ریم توجین میدان مزار کارین دی کی からからしょからんならいい

يان كا مناطب كم يزرن بيان بي الارائي عي اور - いんなると 14 ないらいしかいりにからがし アングル ジャンジャラ ディー

The section of the se 10. 21. 2000 ニンシュン・エノい

روتے روئے رضاروں پر سیاہ نشان پڑھ گئے تھے۔

عالم اسلام کے اس عظیم علیمت نے ۲۷ ر

فوالحب سسل یہ حجری کو شہا دت کی موت باتی

اور رحمت عالم علی اللہ علیہ و آلم وسلم کے بہلو

### بے مثال حکموان

#### برصرت عمرون عبدالعرائي

بنو امبر کا فائدان نمام عرب می مشہود تھا۔ حسب نسب کے لیاظ سے بہ لوگ فرلیٹی تھے۔ یج ملک جہاد کے ذریعے ننخ ہوئے کھے ، بنو امبر اللہ مدت کے دریعے ننخ ہوئے کھے ، بنو امبر اللہ مدت کک طومت کر ننے رہے۔ دولت کی کٹرٹ کی و بج سے بیٹنز حکمران شخصی باوٹنا ہول کی طرح زندگی بسرکم نے سے بیٹنز حکمران شخصی باوٹنا ہول کی طرح زندگی بسرکم نے کے فیے ،

عمر بن عبد العزیز بھی بنو امیر کے خاندان سے تعلق ر کھتے مختے میکن ان جیسے نبک ول حکمران کی مثال کم سلے کی ۔ یہ جین ہی سے نیک اور ہے ہمزگار کھے، ہمروت اور بلنار مخفے ، والنمند اور ہوہشار مخفے طبیعت س ساوتی تھی ، ہر ایک کام میں نفاست اور یاکیزگی بسند فرماتے۔ عاجری اور انکساری اس فدر زیادہ تھی کہ مجھی کہی کو مفارت کی نگاہ سے مہیں و کھا۔ ہمینٹر ا بنی كروريول يزنظر رطي . سیمان بن عبدالملک کی وفات کے بعد موقہ ج بی عمر بن حبد العزيز مسلاول کے امير سنے - شام ، ايران عراق ، افغانستان ، منده ، بلوجیتان ، افرافید اور اندلس مک ان کی حکومت میلی ہوتی تھی۔ مضرت عمر بن عبد العزيز خلافت کے اعلان کے بعدمسجد ين تشريب كے گئے - وہال مسلانون كى ايك بيت ،وكى جماعت آب کی منظر تھی۔ سے آگے بڑھ بڑھ کر آب کے باتھ پر بہت کی اور آب کی طلافت کو سیم کر لیا۔

اميرالمومنين حب مسجد سے يا مر نكلے تو ديجا كر وور وور

"کک سواری کے لئے عمدہ اور نفیس کھوڑے قطارول ،یں

Marfat.com

کھڑے ہیں اور ان برقمنی اور سنہرا ساز سیا ہوا ہے۔ آب نے فرایا کہ ان نمام گھوڑوں کو بریت المال ہیں بھیج دیا جائے ، فلیفر اینے ساوہ نچر برسوار ہوکر نیام گا یک طرت روانہ ہوئے ، نتا ہی محل طرح طرح کے قیمنی جاڑ اور فرش فافری سے سیا ہوا تھا ۔ اعلی قسم کے نالین اور فرش کھے ہوتے تھے ،

اس ہے مثال حکموان نے فرش اور قابین پر قدم بہیں رکھا۔ بھر باق سے سمیٹ دیتے اور فرایا ، بیر سب نفول فرجی ہے۔ مسا فول کے خلیفہ کے لئے بہا تعلقت اور ففول فرجی جائز نہیں۔ حکم دیا کہ تمسی سانوسامان ابھی ببیت اللل بیں جج کوا دیا جائے۔ سانوسامان ابھی ببیت اللل بیں جج کوا دیا جائے۔ حین عبد الملک کی بیٹی حقیق عبد الملک کی بیٹی حقیق عبد الملک کی بیٹی حقیق و آوام حقیق و آوام حقیق و آوام حقیق و آوام حاصل تھا۔ شایا نہ زندگی گذاری تھی لیکن وہ حب حاصل تھا۔ شایا نہ زندگی گذاری تھی لیکن وہ حب المین بدل گیا۔ ونیا نگا ہوں ہیں بے حقیقت معلی کا نششہ ہی بدل گیا۔ ونیا نگا ہوں ہیں جے حقیقت معلی

ہونے گی ۔ ہمبرے اور جواہرات ال کی نظر میں تا چنر ہو گئے۔

خلیفہ وقت نے سب سے پہلے اپنی بری کو حکم دیا کر خطارے پاس جس قدر مہرے جواہرات اور سونے چا ندی کے زیولات ہیں ، سب میت المال میں جع کوا دو تاکہ کسی کو ہمادی طرف انگلی الحفانے کا موقع مذر ہے۔ اکھوں لیے اسی وقت تمام زیولات اپنے جہیز کے فمبتی المحول لیے اسی وقت تمام زیولات اپنے جہیز کے فمبتی المحول نے اور جواہرات میت المال میں جسے ویے۔ اور جواہرات میت المال میں جسے ویے۔ ان کے دِل میں نرکوئی طال آیا نرکسی پر احمال جنایا ، بھر خدا کا نسکہ اوا کیا کہ آخرت کے حماب کتاب سے نجات المال

عربی عبدالعزیز نے خلیفہ ہونے کے جید ون بعد ما ما ما میر داروں کو حکم بھیجا کہ اپنی جا گیروں کے منعن نما م کا غذات سے کر دربار میں ابنی ۔ یہ وہ لوگ سے جنب اموی باوٹ ہول نے جاگیری بخش دی میس ایس نے ما گیری بخش دی میس ایس ایس اور اپنی اور اپنی میں اپنی اور اپنی

فاندان کے عوبردل کی جاگیری اولمانا ہول ۔ تم مجی اپنی جاگیری عومت کو والی کرد - بینانچر تمام جاگیری والی كردى كتيل - بال وہ لوگ جھول نے عنت كر كے زميني اہاد کی میں اور اسی پر ان کے خاندان کا گذارا بھا، وہ الحسين لوگوں کے یاس جیور دی گئیں۔ عمر بن عبد العزيز كو اپني خانداني جاكيرول سے جاليس بہرار دیبار مالانہ آمدتی تھی۔خلافت کے بعد صرف ایک قطعہ زبین کا آب کے باس تھا جس سے صرف بینس ور ہم الإنه آبدنی بوتی تھی - اس رقم سے کھر کا بائل گذارا بر بونا نو لوگول کے اصرار ہر صرورت کے مطابی جند درہم رو زار بیت المال سے لینے لگے تھے۔ اس می منال عبفرنے حاکول اور افرول کے مال و دولت کا جازہ لیا اور ہو جبرکسی کے یاس مرورت سے زياده و يحي بيت المال مي جمع كرا دي -آب ما کمول کو مفرد کرنے وفت ان کی دولت اور سينبث كالمحرب اندازه لكا بين اور حكم فرمات كر ما زمن

کے دوران اگر کئی کے باس اس کی موجودہ جنین کے مفاعد من زیاوہ ودلت ویکی گئی تو اسے ای کے عہدے سے معزول کر دیا جاتے گا۔ آب کے اس طرز طومن سے کسی کو نا جاز دولت سمینے کی تھی جرات مہیں ہوتی ۔ جو حاکم آرام بند ہو گئے تھے اور اپنی ذھے داریوں کو پورا نه کرنے تھے یا جن جاکول کی بدسوکی اور زیا وئی البت برحی می اسب کو معزول کر دیا۔ آب مردم ای بات کا خیال رکھنے کرکٹی برظلم اور زیادی نہ ہونے یائے کسی کی حق علی نہ ہو، کوئی کام مترفعیت کے خلاف نے ہو ، کسی سے کوئی نا جائز محصول اور میس وصول 29028 -2642 آب نے اپنی پوری سلطنت میں اعلان کرا ویا تھا کہ بحل منص كو يس ما كم سے كوئى شكابت ہو، مبل معانون و تطر خروار کرے ۔ ہم اس کی تکیف کو دور کریں گے اور الل محص کی اس جرآت پر انعام بھی دیں گئے۔ اس اعلان کے بعد مسی حاکم کو کسی پر ظلم کر نے کی سمیت نہ ہوتی۔ آپ اپنے حاکموں کو ہدایت کر نے کہ اگر مبری طرف سے بھی کوئی حکم خلاف مشرلیت صاور ہوتو اس کو زمین بر بھتے دو ۔ شہر شہر لبتی لبتی من دی ہونی رمبی تھی کے مطلوموں کے دکھ ورد دور کئے جابی گے ۔ غربول اور مختاجوں کی صرورت پوری کی جانے گی ۔ جو لوگ نا داری اور مفلسی کی وجہ سے شادی بیاہ مہیں کہ سکتے ان کا پورا بورا انتظام

المازمول کارکنول اور حاکمول کی صرورت اور جنبت کے مطابی معقول نفوا ہیں مقرر تخیس ناکر سب خوش دل ہو کہ کام کریں اور کسی کو رشوت لینے کی صرورت ند برطے۔ کم اذکم نفواہ سر وبیار اور زیادہ سے زیادہ ووسو و بیار ہوتی۔ صرورت اور حیبت کے مطابق کچر زیادہ تھی ہو جاتی ، لیکن صرورت اور حیبت کے مطابق کچر زیادہ تھی ہو جاتی ، لیکن عنوا ہوں میں زمین اسمان کا ذیق عام طازموں اور صاکمول کی شخوا ہوں میں زمین اسمان کا ذیق کیھی بنر ہوتا ۔

بولوگ فران اور صدیث کا علم حاصل کرنے سے انتے مسجدول میں رہنے ، انتیں سو دنیار ما بار وظیفر ملیا تاکہ

طالب علم يمبو يوكر علم عالى كربى اور تعليم عاصل كري کے زمانے میں کسی کے مخاص نہ ہول۔ آب کی بوری سلطنت می عوام خوشالی کی زندگی بسر کر رہنے کے نیمن آب کی اپنی زندگی نہایت ماوہ محی و معن اوفات آب کے یاس کیروں کا ایک ہی بحرراً ہونا حب مبل ہو جاتا تو دھلوا کہ ہمن لیتے۔ ایک مرتبر آب کے گھر کے مامنے کوئی سخس آگا بنے رہا تھا۔ آب نے ابی موی سے کہا کہ مفورے سے انگور خرید لیں ، اس وقت ان کے یاس جین ورسم مجی بنر تھنے۔ بینا بخبر وہ انگور نہ خرید سکے۔ آب کی اصنباط کا بہ عالم تھا کہ رات کے وفت بیت المال کے جراغ کی روشی میں صرف طومن کا كام كرتے - حب كام حم ہو جانا تو سبت المال كاجراع مجا دینے اور اپنے ذاتی کام کرنے کے لئے ذاتی جراع روس كرنے عمر بن عبد العزية اسية اس كردار سے اسى فبر كا

جراغ روس کر گئے۔ دو سال پارنج جہینے جار دن خلافت کی اور جالیس کی عربی وفات باتی۔ اللہ تعالی اللیس اخرت کی راحت عطا فرائے۔ مہین ۔

## farfat.com

#### نياب ولحادان

### عليف باران الرشد

بارون الرشید عیاسی خاندان کے سب سے مشہور خلیفہ ہوستے ہیں ، ان کا زمانہ علم و حکمت کا زمانہ غلم و حکمت کا زمانہ خلا و میں ببدا ہوستے ، نہایت خولبورت اور حبین مختے ،

شابی خاندان کے نو نہال تھے اور ناز و نعمت بیں ہیے گئے۔ اس کے یا دجود طبیعیت بیں عاجزی اور انکساری کوٹ کوٹ کو تھری ہوتی تھی ۔ منروع سے نبک اور زم دل تھے۔ بین میں بڑول جیسے برد بار تھے ، کھی کسی جھوٹے بڑے یو ہے کو برا کلم نہیں کہا۔ بہ تمام خوبیال ان میں خدا داد تھیں۔ کہا۔ بہ تمام خوبیال ان میں خدا داد تھیں۔ کہا۔ بہ تمام خوبیال ان میں خدا داد تھیں۔ کہا۔ بہ تمام خوبیال ان میں خدا داد تھیں۔ کہا۔ بہ تمام خوبیال ان میں خدا داد تھیں۔

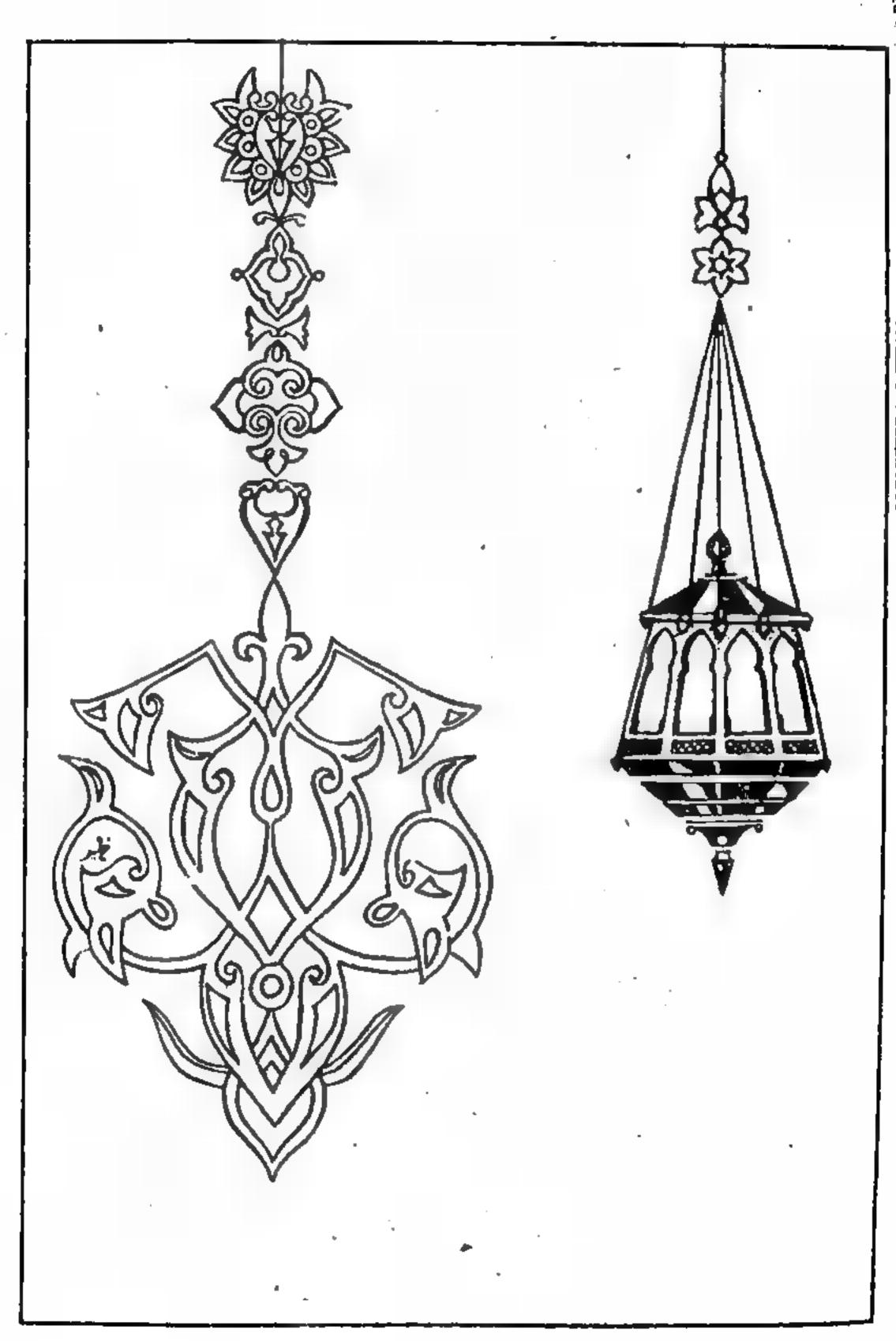

محار فانس

بی فین نوج انی کے عالم بی خلافت کی ذمہ واری سنمال کی ۔ وہ بے مثال حکم ان کنے اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی کھے۔ عالمول کے قدر دان بھی کھے۔ ان کی ایک نوب جانتے بہانتے ان کی ایک نوبی برختی کہ انتہائی زم دل نفطے۔ ان کی ایک نوبی برختی کہ انتہائی زم دل برختی کہ انتہائی زم دل برختے کے یا وجود بہت رعب اور دبدبر رکھنے ۔

ہ رون الرشید مسجد کے نمازی اور میدان جہا و کے فازی کئے۔ ایک سال فائم کعبہ کا ج کرتے اور حضور اکم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے روعنہ مہارک کی زبارت کرنے تو دو سرے سال اسلامی نشکر میں نشے بہادوں کا اضافہ کرتے اور افراج میں ترزیب ت تم سرنے ، ان کی تربیت کا انتظام کرتے اور اسلام اور مسالوں کے وشمنوں کے خلاف جباو کرتے ۔ مسالوں کے وشمنوں کے خلاف جباو کرتے ۔ مسلوں الرشید کی وین داری کا بہ عام نفا کہ فرض فاروں کے علاوہ ہر روز سورکوت نفل پڑھنے ۔ اس فارد عبادت گذاری کے ساتھ دل دان رعبایا کی فدر عبادت گذاری کے ساتھ دل دان رعبایا کی

و بیجہ کھال میں گئے رہتے ۔ اپنے عوام اکے آیک ابک شخص کو عمین کی نگاہ سے دیکھنے ، مروت اور شفقت کا سلوک فرائے ، امبراور عرب کے ساتھ اولاد جبیا برناؤ کرنے ۔

ہرون الرشد مینے میں دو مرتبہ اجلاس عام کرنے۔ برشخص کو اجازت منی کہ بے دوک واک کو کہ اس اجلاس میں نثر کیے مو اور اپنی صرورتوں اور ماجنوں کا اظہار کرے ۔ اپنی تکلیف میں خاکم کے خلات بھی شکایت ہوتو ہے تکلف اگر کسی حاکم کے خلات بھی شکایت ہوتو ہے تکلف بیان کرے ، اس طرح اورون الرشید سب کی فراو بیان کرے ، اس طرح اورون الرشید سب کی فراو بیان کرے ، اس طرح اورون الرشید سب کی فراو کو بیان کرے ، اس طرح اورون الرشید سب کی فراول کو منت ، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے اور صرورتوں کو اورا کر نے۔

عدالت میں کمی کی ہے جا رعابت مذکی جاتی - ابنا ہو با برایا ، امیر مو یا غرب ، حاکم مو یا محکوم مر ایک کے ساتھ حق اور انصاف کا برنا قر کیا جاتا - ایک خلیفہ وفت اس بات پر کوی نگاہ دکھتے کہ بسی کے باعثوں کسی کا کوئی عن خانع نہ ہو ۔ ناجروں اور کیے باعثوں کسی کا کوئی عن خانع نہ ہو ۔ ناجروں اور

Marfat con

سوداگردل کو خاص طور پر برا بن کی تھی کہ کو تی کھوٹی اور طاوی کی چیز یادار میں نہ آنے یا ہے۔ الركبين كوتى شخص ايها جرم كرنا تو اسے تعديد سزا دی جاتی. صرورت کی تمام جبرول کا رق مرکاری طور بر مفرد کیا جانا ۔ تمام مک میں فروست ہونے والی بجبروں کا بھاؤ طبقہ کو معلوم رہنا۔ بازار اور مندی کے آنار بڑھاؤ سے وہ نوب یا خر رہے۔ عومت کی طرف سے نیک اور ایاندار ایل کار مفرد کھے: جو تعبیر طور ہر ملک میں رہنے والول کے حالات اور معاملات کی تحقیق کرتے۔ یہ کارندے مل کے ہر الک تھے میں کھیے ہوتے تھے۔ ال كوتى منخص غليفه كو غلط خير د ننا تو اسے سخت سزا دى جانى - اسى طرح صحيح وافعات بديده والي والملے کو مزا و بنے بغیر نہ جھوڑا جانا ۔ اس نک ول عمران نے تمام مل من اعلان کرا دیا تھا کر ال دمیت حاصل کرنے کے لئے دین کا علم حال

ار الاری سے - جانج ان کے زمانے یں تمام ال ين ايك حاكم عجى ايها مذ تظا يو دين كا عالم مذ و-فاصى الولوسف ورحمة المترعليم عمام فاطبول ب حاكم مفرد عصے - اس زمانے بي ان كالفنب فاصى الفضاة عفا سيد أج كل بجيت منس كها جانا سد. فاصى الركوسف المام اعظم الوحنيف رحمة التدعليه کے شاکرد مخفے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم فالل الفے . فرآن سرافیت اور حدیث سرافیت کے ماہر تھے۔ أمام علوم مين الحلين سوجيم يوجيم حاصل عنى ، وه عدالون کے لئے فاصی اور منصف مفرد کرنے تھنے۔ خلیفہ ہارون الرسند نے مل کے سرایک حصے یں براوں سیموں نے سہارا اور معدور لوگو ال کے لئے الیے ادار سے بوائے تھے، جمال ان لوگول کی برورش مجھی ہوتی اور انہیں کسی فن یا ورست کاری کی ترمیت مجی دی جاتی۔ و منی رہاؤ

دست کاری کی تربیت بھی دی جانی ۔ دبنی رگاڈ کے مطابق انجاب مختلف فتم سے مہنر سکھا ہے جانے۔ لکھنا برطان مجی سکھا یا جانا ۔ تمام مک میں مغلبم کامعقول کھنا بردھنا بھی سکھا یا جانا ۔ تمام مک میں مغلبم کامعقول

انظام تفارير سبر اور برسى من الحے الحے مدسے موجود تھے۔ ہرایک کے لئے تعلیم کے وروازے علے ہوئے تھے۔ جب کا طالب علم آن مدمول میں رہ کر تعلیم حاصل کر نے رہنے، ان کو معفول وطیقے ملنے رہنے تاکہ ان کی کوئی صرورت نہ رہے۔ بارون الرشدكي يوري سطنت مي شو شمالي عني ا اریخ کوئی الیمی ایک مثال بھی بیش مہیں کر سمنی کر اس زمانے میں کوئی ایک آدی نظا اور مجو کا مجرنا نظر آیا ہو۔ کوئی سخف سے روز گار نہ کھا کو تی شخص بہکار

اکفول نے عالموں، دردنیوں ادر حاجت مندول افر مابی ایک الکھ درہم کے درمیان ایک ہی مجلس میں ایک ایک الکھ درہم نفسیم کے رایک سو اشرفیوں سے لے کر ایک نبرار انشرفیوں کے دخیف علم مخرد کئے۔ انبی دعایا کو عام اجازت دے رکھی کھی کہ وہ اس سے لیے لکھت دل کی بات کہر بیا کربن کے کہنے میں ججک محسوس مذکریں۔

مسانوں سے اس طبقہ میں ایک خاص خوبی بہتی کہ کوئی شخص اس سے کسی کام میں کوئی عیب نکال ویا اس سے کسی کام بینی کرتا نو وہ بڑی خوشی اس سے کسی کام بینی کرتا نو وہ بڑی خوشی سے سننے اور اپنے عمل سے ظاہر کرنے کہ انہول نے اس کو پورا کر دیا ہے اور خامی کو دور کر دیا

ظیفہ فارون الرشد کو ایک مرتبہ الیمی سخست یاس منی کر ہونٹ خیک ہو گئے۔ ہے جین ہو کہ یانی مانکا ایمی یانی کا برتن منه سے نه سایا نما كر عبس مي مي بوت ايك يزرگ نے بند أواز سے کہا 'اے إردن اس ونت شمل یاتی نہیا میں بھی میرے سوال کا ہواب نے دے دو ، ظیفہ نے کھیرا کر دریا فت کیا کہ کیا بات ہے اس بزرگ نے کہا کہ اسے بارون اگر تہیں کسی مبلل یں پیاس کے اور وہال دور دور یاتی کا نام و نشان نہ ہو اس وقت تم یائی تائل کرکے لانے والے کو کیا اتمام دو ہے۔ طبعت کے بواب دیا

کہ ادھی سطنت۔ ہزرگ نے کیر دریا بنت کیا کہ اے۔ الرون خدا فحاسم الرسمال بيناب دك مات اور تکلیت سے جان مکل رسی ہو تو البی مکلت كا علاج كرف واله كوكيا العبام وو محر ظیفر نے بواب دیا کر اوجی سلطنت ۔ اب بزرگ نے کہا اے امیر المومنیں حب سلطنت کی . فدر و قبمت صرف انتی به تو تو اس کا لایج کرنا اور آخرت سے بے خبر ہونا کہاں کی عقلمندی سے ریدس کر خلیفہ یا تی بنیا مجول گئے اور ہوت البی سے جرے کا رنگ زرو بڑگا اور اس فدر روستے کہ اسووں سے جبرہ اور کیڑے کے ہو گئے۔ ہارون کی زندگی میں بہ ون سے سے زياوه عم كاشار مونا نها . الریخ گواه سے کہ الیے حکران وسا میں کم ہوستے ہیں۔ انہوں نے سرد سے اور ٢ بين کومت کي اور سادر عري یں بوالیس سال کی عمر یا کر حیان مخت وا مے کو حب ان و سے دی۔
اللہ نفائی امبین جنست الفرووس بیں جگر عطا فرائے۔

# سلطان قط الدين البك

قطب الدين ايك بمارے ال باوشاہول بن سے یں ہوملانوں کے لئے انہائی باحث فر ہوئے اور املام کے سے فادم ٹابت ہوئے۔ ان کے اچے کارنامول کے باعث ال کا نام ہینٹہ ڈندہ رہے الا دونیا اسبی بعید نیک نای سے یاد دیکے گی نظب الدين ايک غلای کے د رہے سے باد فتا بہت کے مقام پر پہنے۔ کمال کی بات بہ ہے کہ وہ اس بندی پر بہنے کہ بھی نٹر اپنے اللہ سے عائل ہوئے نے اللہ کے بندوں کو بھو ہے۔ مخدوم ان كر فاوم نيد ديد - اى فك دل عمران يد ہادناہ ہوکر بھی اپنی رعایا کے ساعظ کھی بل کرندگی



مثلان قطب الزين ابيك

Marfat.com

گذاری -

یہ بھٹی صدی ہجری کی بات ہے کر قطب الدین ا بیک ایک علام کی زندگی قبیر کر رہے تھے نین اور کے فاصلی فرالدین کی نظر راہ طبتے ان پر بڑگئی ۔ نطب الدين کي کم ور حالت و کھ کر قاصي صاحب کو ال برترس آگیا اور محتوری بہنت قبنت وسے کر ال کے آنا سے فرید لیا۔ آفا كو كيا خبر منى كما وه كنا بنش قيمت بسرا كورول کے مول فرو خت کر رہا ہے اور خود فاصی صاحب کو كيا بنه تفاكه ان كابرنياه ربك معمولي شكل وصورت کا نوعم علام آگے جل کر کیا بنے والا ہے۔ قطب الدين اللك في الما بجين بيتا يورسي بي گذارا . مختلف عنبول اور مدرسول من معلیم طاصل کی. ده اینے ساتھیوں میں سب سے زیادہ وہی اور سجھدار تھے۔ ابول نے نوعری ہی ہیں کافی میسم طاصل كذني . فاضى فخر الدين اينے اس علام سے بہت جبت کرنے تھے اور اچی عاونوں کی وجہسے

اس کی بڑی فدر کرنے تھے۔ فاصى فخ الدين كا انفال مو كيا تو ان كا هيورا بوا درنه اولاد مي تعتبم موا - قطب الدين تحي علام بونے کی وجہ سے وراثت کے نال کی طرح تھے۔ وہ فاصی صاحب کے ایک اوا کے کے حصے میں آئے. بونكر رئك ساه تفا اورتكل وصورت تحى الجبى ش عنی اس لئے فاجنی صاحب کے اس لا کے نے المبل علامول کے ایک سوداگر کے سوالے کر دیا ہو الخس اینے دوسرے غلامول سے ساتھ خود ستہر کے گیا اور غلامول کی منگری میں بہنجا ویا۔ سلطان شہاب الدین عوری کو تجیہ علامول کی صرورت تھی۔اس نے غلام شرید نے وقت ہاص طور بران کی طرف اثارہ کیا ۔ تہ جانے سلطان کو ا ببک کی بیتانی برکیا تکھا ہوا نظر آبا کہ ان کو ایک بهت بماری رقم و ۔ کر خرب بیا ۔ قطب الدين ابنے أنا كے اسانی قرما نبروار علا "مابت ہوئے۔ سلطان عوری ان کی اس خدمت گذاری

اور وفاواری سے مدخش تھا۔ ایک ول سلطان اپنے فلامول میں کچھ زقم انعام کے طور ا بر سیم کر رہا تھا۔ ای نے ایک کو سے سے زیادہ العام دیا۔ قطب الدین ایک نے العام کی پوری رقم صرورت مندوں اور دریار کے دوسرے فادموں میں تعتیم کر دی۔ اس واقعہ سے سلطان موری کو اور کی بین ہو کیا کہ قطب الدین لائی تہیں۔ اس کی آنھول یں دنیا کی دولت ہے خینت ہے۔ مطان نے اسے اس وفادار علام کو اسے بہت قریب کرایا ابداء بن عوری نے اپنے شاہی دستر وال کا ما انظام ال کے والے کر دیا۔ بھر ایک بر ایک سفریں ایس این ساتھ کے جانے لگا اور خاص معاملات یں ال سے متورہ کرنے لگا۔ قطب الدين فے سلطان عوري کے ساتھ اس کے وسموں کے مقابلہ میں بڑھ جڑھ کر حصہ لیا . دو تام را ایول می آگے آگے دیے اور اوی دیری اور بہا دری کے اپنے بوہر وکھاتے کہ اسلطان عوری حیران رہ گیا اور سلطان نے انہیں اپنی فوج کا ایک اعلی انسر مقرد کر ویا ۔
سلطان نے جب ہندونان پر حملہ کیا نوتطب الدین اس وقدت پوری فوج کے سپر سالار سخے ۔
حب سلطان عوری اپنے وطن والبی جانے لگا تو فطب الدین کو برمغبر میں اپنا تا تب مغرد کر گیا ادر نظب الدین کو برمغبر میں اپنا تا تب مغرد کر گیا ادر نام منامی کا من اوا کو دیا اور بہت سے نے نام منامی کا من اوا کر دیا اور بہت سے نہ نام منامی کا من اوا کر دیا اور بہت سے

معطان نظب الدین نے دغی کو ابنا واراسطنت بنایا ۔ وہ ہر روز دو مرتبہ دربار نگانے ، توگوں کے حالات دریافت کرنے ان کی مغرورتوں کو پررا کرنے ، مظلوموں کی فریاد سفتے ، انکی شکیفوں کو دور کرنے ، مظلوموں کی فریاد سفتے ، انکی شکیفوں کو دور کرنے ، مقدموں سے فیصلے کرنے اور فیعلوں بی میں کسی کی دُو رعابیت نہ کرنے ۔ قطب الدین سے بی میدو می فوش نے ۔ قطب الدین سے بیک مسلوک سے میدو می فوش نے ۔ وہ این کی

موست کے ایکے طور طریقوں کو دکھے کر ال کے كالل فرمال بروار بو گئے ۔ بے شار بندووں نے مدبه اسلام فول كراياء سلطان عوری سب دوباره بندوننان آیا نو قطب الدين کاس برار کھوڑے سياسي سے کو اس کے استقبال کے لئے بناور ک کئے سلطان نے ایک کو سینے سے لیا آیا اور بڑی جین سے ال كا ما فضا بجوم الميا -بعض بندو راجاؤں نے سلطان عوری کا راستہ ردکنا جایا۔ قطب الدین نے سلطان کو نبائے بغیر ال محالفول کا مقابلہ کیا اور انہیں نری طرح مار كبركايا - ال مفايلول مي اسم بهيت ما مال عنمت بلا - الل في تمام كا عمام سعطان عورى كى خد من ميل لا لو رسد ويا - بن سو يا كلى يا كفر آت - اس ہے۔ برسب سلطان کے سامنے بیش کر ویتے۔ ان الك سفيد د مك كا يا على على على - بر بهت منی شار ہونا تھا۔ عوری نے وہ یا تھی ایک کو



قطب مینار ردیی)

بین دیا اور سطان عوری ای کے بعد ایک ایا بیا که کرات ، کرات ، کاکل وار ا كالنجر ، كالي ، بدايول ، ميركظ ، يالني ، حصاد ادر بہت سے دوررے شہر قطب الدین کے یا عقول ا معطان مجدری کے زمانے میں قطب الدن ایک ميس سال من مندونان يو حاكم دسيد ـ سطان عوري ی وفات کے بعد نود مخار بادنا، ہو گئے۔ وہ ا بن طرف برسط البيل كامياني بوتي - اجمير بن ایک ہزار ہندووں نے ان کے باک یہ اسام قبول كيا -قطب الدبن ایک نے اپی سلطنت کا واژد عصلا کے سے زیاوہ عوام کی نوستانی کی طوت بہن توجہ دی ، ہروم کے ہرفرد کا خال رکھا۔ سحدار بواین ، دی مدسے قائم کے ، مافر فانے اور سرایش تعمیر کرایش - تمام عک یس ال کی سخادت کا شہرہ تھا اور اینے زیانے ہیں ا

ر بخش کے نام سے منہور کفے۔ دہلی کا بند منارہ انظب کی لا ہو کے نام سے منہور بھے ۔ دہلی کا بند منارہ للب الدین کے بند اوا دول کا بند دے دہا ہے ، اس نیک دول تا بند دے دہا ہے ، اور مناه نے چار سال خود مخار دنا بنت کی اور ماہ جو میں لا بود میں چوگان کھیتے دخی ہوکر وفات پائی ۔ ان کا مزاد لا بود میں اناد کلی کے قریب ایک مزک روا نع ہے جو اب ایک دول کہلاتی ہے ۔

## المور فالحال

۱- مصرت سدین ابی وقاص ۱- مصرت عمروین العباص ۱۰- سلطان صلاح الدین ابقی ام

#### مشهورناتح

محرث معدل ألى وقاص فالله تفاني

محضرت سعد بن ابی دفاص کم مکرمه می بیدا بوت اور ایس مال کی عمر میں مسلمان بوسنے ۔ به زمان الل كا البداني زمارته على - الجي صرف آك يا نو خوش تعبيول كو الملام كا تنزف حاصل موا مخنا كر مضرت الوبرية کی کوشش سے حدرت سند کو ایمان کی وولت نبیب مونی ر مصرت سعد کا خاندان کفر اور شرک نیم بهت بكا نخا ال كي والده بين كي مسلان مو في برسخت " اراض بوتی و ال سے مناجان ترک کر ویا شود کیا نا بينا مي جيوڙ ديا۔ اور ايا تمام سکھ آرام کھو ويا۔ به سب مجيد الل كن تفاكر ال كا بنيا بمي : طرح اسلام جمور وسه اور بجركفركى طرف نوط

Marfat.com

اکے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سعد تابت قدم رہے۔ اس کے اس ابدانی وور یں کر کے کافروں کی بوری کوسٹی رہی کوملال كو فان كعبه كے قريب مجى ند آنے ديں - اكر كوتى مسال بہاں نماز بڑھا نظر آنا تو اس کو طرح طرح سے تاتے اور پینان کرتے سے . ملاؤن کی نداو بهت بی کم کی ۱۰ اس کے دو جیب جیب كر خدا كى حياوت كرتے اور نماز اوا كرنے كے لا پہاڑوں یں ملے جاتے ۔ حزت سوا ایک دن کی بیار کی گھاتی میں نماز اواکر رہے گئے. ک اس طرف سے چند شریہ وکوں کا گذر ہوا۔ حصرت معد كو نمازكى ما دي مي ويحد كر بنے كے اور کمرے ہوکہ خوب مناق اڈایا ۔ آب کو کافروں کی بر شرارت میت ناگوار معلوم بوتی اور ان کی اسلامی میرت نے میزکوں کی بیہ مرکت برواشت نہ کی . قریب ہی اون کی ایک ختک محاری بدی یدی می ۔ امہوں نے وہ بدی اتحاقی اور اتنی

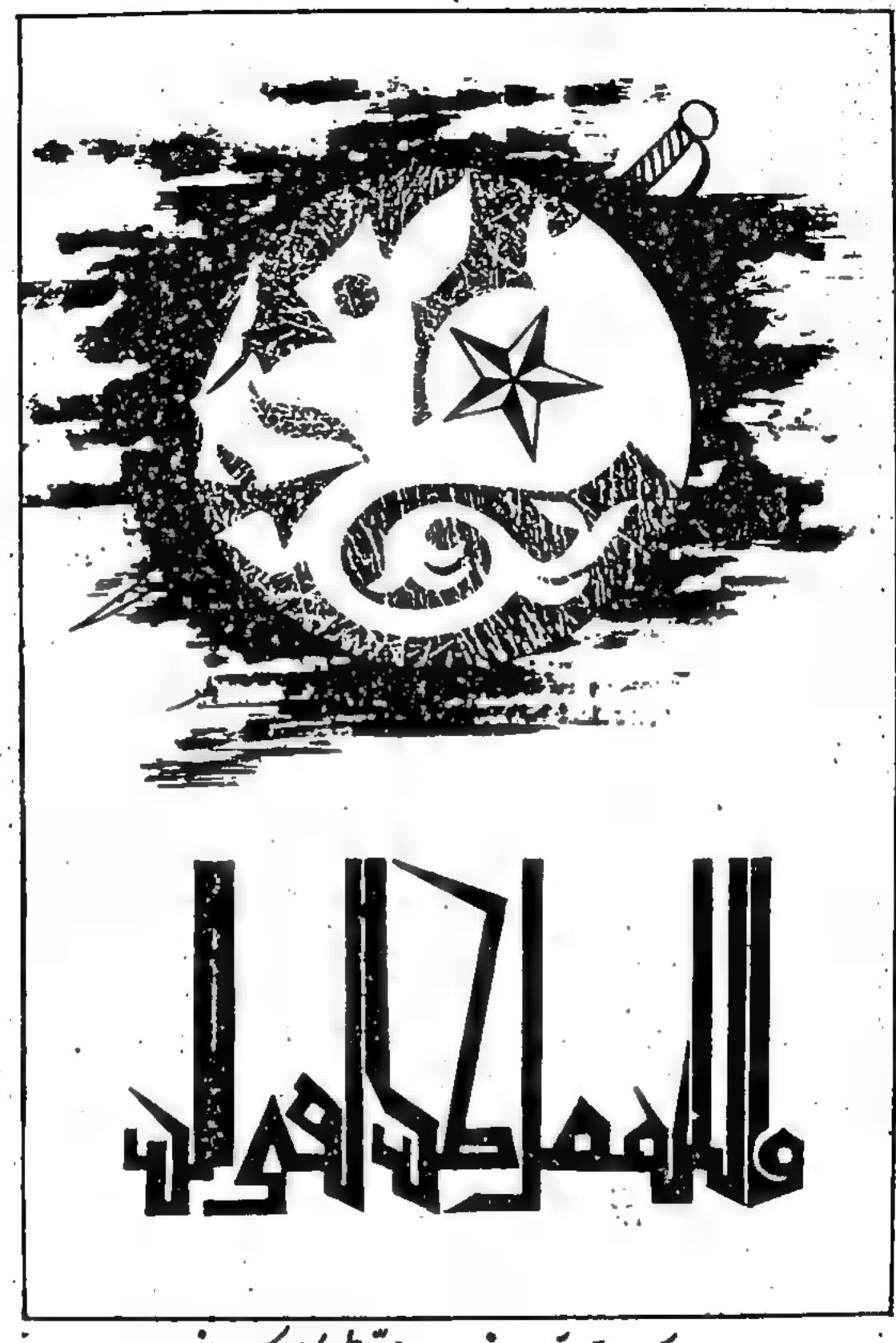

اسلام کے ابتدائی ڈانے میں خطاطی کا ایک مور

زور سے کافروں یہ جینی کہ ان کے ایک سامی کا سر کھیٹ گیا اور تون کا فوارہ مجوٹ یوا ۔ وہ سردول کا بولد اینے زخی ساطی سمیت گھرا کر کھاک گیا ۔ کر کے کافروں نے اپنی زیاد توں اور ا مترادتوں سے مسلمانوں کی زندگی اجبرن کر وی عنی آخر کار اینے نبی علی اللہ علیہ والہ وسلم کے محم کے مطابی مسلان کر کرمہ سے مدید مورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ لیکن مشرکین کم نے وہال بھی مسلمانوں رکو بین سے نہ بیٹے دیا۔ کمی جنگ کی وقتے میمی ہوری جھیے دان کو ممانوں کے تھکانوں بر بى اكرم صلى الله عليه و آله وسلم في الن حالات کو دیکھ کر صحابہ کو ہدا بیت کر دی تھی ۔ کہ وسمنول سے خروار رہی اور رات کو باری باری اب ساعیول کا بهره دیا کرن . محور اکم علی الله عليه و آله وسلم خود مجى جا گئے اور رب طرف وصیان رکھنے محفے کے ایک دان تاکید

فرمائی که آج رات کوئی باسمت اور ولیر سخف لینے را کھیوں کا بہرہ وے . حضرت سعد نے کھرے ہو کہ عوض کیا۔ کہ آج رات میں میرہ دول گا. جنا کیر آب نے اپنے مخصار سیمالے اور نمام رات بہرہ ویتے رہے۔ جنگ بدر اور جنگ امد سے میلے کی بات سے کہ ایک مرتبہ کا فرول کا ایک گروہ مسلالوں یہ اجا مک علے کے الادے سے کھوم رہا تھا۔ حضرت سیانی نگاہ بڑی تو ابہول نے ترکش سے تبر کھیٹی اور کان میں رکھ کر جلایا اور ایک کافر کے جسم میں موست کر دیا۔ حضرت عمر فاروق و رصنی الله تعالی عنه سے اینے زمانے میں اہوان اور عراق کی فتح کے لیے فوج رواید کی تو اس اسلامی مشکر کا سید سالار مصرت سعد بن ابی وفاص و رضی الله تعالی حمنه) كو مفرد فرمایا - محترت سعد عما بدین اسلام كا ایک بھاری تشکر کے کر روانہ ہوئے ۔ بہلا بڑاؤ فدسبہ کے مقام بر فرمایا اور مہیں سے مملانوں کا ایک وفد

شاہ ابران کی طرف بھیما اور اسے بینام دیا کہ اسلام بنول کرنے بیرا نخت و ناج محفوظ رہے گا۔ اور اگر خدا اور خدا کے دسول کا کہا بنران اور ملافول کے خلاف جنگ یا مرکشی کا ارادہ کیا تو سم تیرے مالف جنگ کریں گے۔ کھنے ذِلت امیر شکست دیں گے اور نیری ملطنت کی این ط

ایران کے بادش نے ملاؤں کی سیری مادی مالات و کیمے کر انہیں حقیر سیما اور اسلام کی دعوت مالات و کیمے کر انہیں حقیر سیما اور اسلام کی دعوت مین کر بہت نا داخس ہوا اور حیم دیا کہ ان نا صدل کے سر پہمٹی کا ایک ٹوکوا دکھ دو اور دربار سے نکال دو ۔ مسلانوں نے مٹی کے ٹوکرے کو بنگ نشون سیما اور وفد والیس آیا ۔ اور اپنے میربالار سے کہا کہ ایران کے بادش نے اپنی ذہیں ہما ہے سے کہا کہ ایران کے بادش سیرین نے بنگ کا حوالے کر دی ہے ۔ حصرت سیرین نے بنگ کا فیصلہ فرا لیا اور فا دسیر کو محاذ بنایا اور موریع فیصلہ فرا لیا اور فا دسیر کو محاذ بنایا اور موریع فی نام کرنے کے لئے حکم دے دیا ۔ ایرانیوں کے نام کرنے کے لئے حکم دے دیا ۔ ایرانیوں کے

سائھ مفاید منروع ہوگیا اور کھمسان کی لااتی ہونے لی ۔ اہرانی فرجوں نے اپنے وسٹور کے مطابق آگے ا کھی دکھے۔ مسلائول کے یاس اونط اور کھوڑے کے۔ اون باکھول کو دیکھ کر بد کئے لکے۔ دوررے ول جنگ منروع ہونے سے پہلے مسلانوں نے این سیر سالار سے ہابت طاصل کی اور اونوں کے سروں ہے کمی کمی طاور ہی لاکا دی . اونول کی کمبی کمبی سوندول اور اس عجیب و ع ب مكل كو و بكير كر يا كلى محيرك الحظے، مرا كر ابنى وج بریل باے اور بے شار ساہوں کو روند ڈالا۔ اس سے وسمن کی فرج میں محکدر عے کئی۔ اور ہر طرف ابنزی کھیل گئی۔ حضرت سعدم نے الام کے عابدول کو عم دیا کہ مواریوں سے کود يرطو اور بالمخيرل كي سوندي كال قالو . سبر سالار نود آگے آگے تھے اور سرطون سے فالف سکر ير علے كر رہے كھے. ايراني فرج كے ياؤل اكمر گئے اور ان کا سیر سالار بھاگ کھوا ہوا ۔ ایک

Marfat.com

مملان مجاہد نے اس محکورے کو راسے ہی من محير ليا اور عوار سے اس كا سركاك ويا۔ فادسیر کے میدان میں مسانوں کو عمل قع نصب ہوتی۔ حضرت سعد سے اسلامی مشکر کو عواق کی طرف برصنے كا كم ديا اور مدائن بر بو ايران كا وار السلطنت عضاء حملے كا فيصل كر لا - را سنے یں دریائے وطر تھا۔ عواتی فربوں نے مسانوں كر آئے برطا و كھا أو وريائے وطر كے تا كال تور والے کے کہیں مسانوں کا نشکر دریا یاد کرکے سہر میں واجل نہ ہوئے یائے۔ صرف نسال نے دریائے وجار کے کارے پر بہنے کر ایک یر بوش نفریر کی ۔ جس سے مسلاول کا ایمان الده بو گيا - معرت سعد من خيا د محورت وريا مي دال دو سب سے ملے محرف معدد اللہ کا نام ہے کہ دریا ہی کود ہوئے۔ اب کا کھوڑا کسی ی طرح دریا میں تیر رہا تھا۔ تمام اسلامی

سر نے اپنے سیر سالار کے ساتھ ساتھ وریا ہیں علائل رہا دی اور ہائی کرتے کرتے ورہا کو یار کر گئے۔ مواق کی فرج اسلامی مجاہدوں کی ہے دبری دیجے کر ونگ رہ گئی اور اوٹی آواز سے سب جلانے کے کہ بیر انسان مہیں بلکہ دیویں. اور مفاید کئے بغیر مبدان جیور گئے۔ مدائن بم مسانول کا فضر ہوگیا اور تمام عواق میں اسامی حكومت فاتم بو تنى - مصرت سعد بن ابى وفاص ورضی الله تعالی عنه استصرت عمر فادوق و رصی اللہ تعالیٰ عنه کی ذندگی عجر پورے عواق کے گورنر رہے۔ مسلائوں سے عمل اور نیک سوک سے بے نتار عوافی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت سعد الله الله على عومت بهت اللي طرح جلاتے رہے۔ ای کے بعد مدیر منورہ والیں آگئے۔ لنی کے باہر مکونت اختیار کر لى اور ايا بينز ونت الله تنالى كى عيا دت، ذكر الني اور كام الني كي الادت مي گذارت

مصدر میں سنز سال کی عمر بین خالی جنت الفردوس میں جنت الفردوس میں حگر عطا فرمائے۔ آبین ۔

# كامياب فاتح كاميام فأ

عرو بن العاص کم کرمہ میں بنوت کے بھٹے سال پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان عرب کا ابکہ مشہور خاندان عرب کا ابکہ مشہور خاندان نقا ، نفر بر کے فن اور شعرو شاعری ہیں اس خاندان نے بڑا امام بھا کیا ۔ نجا رہ اور سودا گری ان کا بیشر نخا ، سودا گری ان کا بیشر نخا ،

عمرو بن العاص سے بجین ہی میں نجارت کا بجربہ حاصل کر لیا۔ بمن سے جہرا خرید ننے اور مک خبنہ میں ہے جاکر فروخیت کرنے ۔ وہاں سے عبر اور فتم قسم کے عطر خرید ننے اور مک

نام من جاکر سے اور بہال سے مثاب مبورے كنمش، الجبر، منعی وعیره خرید كر مكری لاتے ب مسلمانوں نے جب جبنہ کی طرف ہجرت کی تو ببر ملم کے کا فرول کی طرف سے مفیرین کر حینہ کے ۔ تجارت اور سووا کری میں مشہور ہوگی وجہ سے بادتاہ جیشہ ان کو جانا تھا۔ انہوں نے اس وافعیت سے فائدہ اعقابا اور بادناہ سے کہا کہ " ہمارے شہر کے کچے باعی آب کے مال یں بناہ کتے ہوئے ہیں۔ انہیں ہارے والے کر دیں۔ لیکن نتاج سینے نے ان کی در سوارت

صلح حد ببیر کے بعد صنور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت بی حاصر ہوئے اور مسلان ہوگئے اللہ علیہ و آلہ بارگاہ درالت بین عرض کیا۔ اے اللہ کے بنی کیا میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گئے۔ آپ کیا میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گئے۔ آپ کے فرایا 'اے عرف اسلام تو کفر کے زمانے کے تمام گنا ہو ل کو ما دنیا ہے؛

Marfat.com

بى اكم على الله عليه وألم وسلم في الم میں مختلف باوٹ ہول اور حکر اول کو تطوط کے وربعے اسلام کی وعوت دی۔ عمرو بن العاص کو ایک ایسا ہی وعوت نامہ وے کر عمال کے عاكم كى طرف روان كيا - الخضرف كاخط آب نے شام عمان و دیا۔ اس نے خط بڑھا اور کہا کہ کل جواب دو رگا۔ تاہ عمان نے اپنے درباربوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے باوٹاہ کو اسلام قبول کرنے سے روکا محفور کے معزز فاصد نے اپنی مجھی گفتگو سے باوٹاہ کے چوٹے کھائی کو راضی کر لیا اور وہ اسمام قبول کرنے کے لئے تیار ہوگیا۔ اور اس نے اسنے کھائی شاہ جیم کو تھی اسلام کی سوبیال سمجائی بنا نجه دونول عماتی مسلان موسکتے۔ عروبن العاص آ تخضرت کے حکم کے مطابق عمان ہی ہی رہنے کے اور بہال کے دولت مندول سے ذکوہ وصول كركے مدینہ منورہ محصے زہے۔ صدیق اکبر نے اپنی خلافت کے زمانے یں

النبس مدينه منوره والي بلا ليا اور تشكر كا سبرمالا بناکر زکرہ کے معرول اور مرتدول کی سرکوتی کے سے روانہ کیا اور اللہ تعالی نے کامیابی ارزابی زمانی عروين العاص ومنى المسطين المفدس اور تام کی تمام جنگوں میں بلتی بیش دیے۔ قسطاط کا قلعہ اپنی بلندی اور مصبوطی بس متہور كفا - أب نكى تلواد ہے كو قلے كى ولوار بر براھ کے۔ آپ کی فوج مدد کے لئے ماکھ ماکھ بھی جنا بجر ایک سی مجر بور محلے میں قلعہ قط کر لیا۔ عمرو بن العاص نے فاروق اعظم سے اسکدرب پر ملے کی اجازت جا ہی ۔ امیر المومنین نے اجازت وے وی ۔ اسکندربہ مصر کا برانا شہر نخا۔ اس جگہ ایک بہت بھا گر جا نخا ۔ دوی اس شہر بر جان فرمان کرمنے تھے۔ مفاطے کے لئے لاکول ا روی جے ہو گئے۔ اس جنگ می یا در بول اور تمام را بیول نے بھی حصہ کیا۔ رواتی دو سال ال جاری رسی .

عروین العاص نے اور آپ کے ساتھی الصحابة نے ایسے ایکے سلوک اور عمدہ اخلاق سے معروں کے دل موہ لئے تھے۔ معروں نے مسلمانوں سے تجید معاہدہ کر بیا تھا کہ وہ رومیوں کا سائھ نہیں دہی گے۔ روائی کافی کمبی ہوگئی تھی۔ فاردق اعظم نے اسلام کے اس بہاور سیرمالار کو خط لکھا، س کا خلاصہ بہ تھا مبرا خیال ہے کہ مسلمان رومیول کی طرح آدام طلب ہو گئے ہیں اور عین و عنزت کی زندگی طنے کی وجہ سے جنگ میں سنت برگئے ہیں۔ انہیں میرا خط بڑھ کر مناؤ اور ، بہاد کی فصلیت بہان کرو سخترت عمرو بن العاص نے امير المومنين كا خط فرج كويده كر سايا اور اسلامي الشكر كے مامنے ير سوش تغرير كى - اسلام كے عابد لينے : سبر سالار اور امبرالموشين كا فرمان سن كر بوش مي آ ا اور ایسا مجر بور حملہ کیا کہ امکندریہ کو فنے کریا. ال کامیابی کے بعد تمام مصر برمسلانوں کی حکومت فائم ہوگئی۔ فاروق اعظم کے پورے دور خلافت میں آب مصر برگورتر رہے ۔ آبکی اخری زندگی عبادت اور ذکر النی بین گذری طبیبت بین بڑی نواضع اور عاجزی تھی ۔ اخرت کے نکر بین بوٹ کو انتی سال کے فکر بین بیت رونے تھے ۔ بیم شوال سام ج کو اسی سال کی عمر بین اس ونیاہے فائی سے رحلت کر گئے۔

### نامورنانح

### سلطان صلاح الدكن الولى

سلطان صلاح الدين ابدي سمطاله حج من بندادمي ببدا بوست . والدين في ال كا نام يوست ركما كا-ال کے والد کا نام مخم الدین ابوب کفا۔ بداد کے گورنر نے کم الدین کو ایک فلے کا محافظ مقرد كر ديا نها و بر فلعد دريات وطر كے فريب عقاء . في الدين البوب البين خاندان سميت اس فلع یک رہے گئے۔ بہی کم الدبن کے بال ایک الأكا بيدا بوا بو برا بوكر نامور فانح بنا . خدا کی شان و کمیو کہ جس ون اس نوسکے کی بیدائن ہوتی ۔ اسی ول کم الدین ایوب کو ان کے عہدے سے الگ کر دیا گیا اور امنیں فلعرظالی مرتب المرتب المرتب المالين محد لعن رنسن وارول نے بدنگونی کے طور پر کہا کہ یوسف ایک بخی بجر سے کہ اس کے بیدا ہونے می باب کی طازمت ختم ہوگئی اور تمام گھر والوں کو قلعہ سے نکلنا پڑا ۔ کسی کو کبا بہتہ نفا کہ بہ می بچہ بڑا ہوکر سلطان کی کی نام سے مشہور ہوگا اور تمام دنیا ہیں آیام بیدا کرے گا اور تماریخ کھنے دام دیا ہیں آیام بیدا کرے گا اور تماریخ کھنے دار دیا ہیں آیام بیدا کرے گا اور تماریخ کھنے دار دیل کے اس سلطان کو بیت المغدس کا فائح فزار دیل گے۔

سلطان صلاح الدین ایدبی بجین بی سے بہادر اور عقلند کفا۔ حب اس کی عربیس برس کی عربی تو مقر کے خبیفہ نے اس کی عربیس برس کی عربی تو مقر کے خبیفہ نے اسے فرج کا افر اعلی بنا دیا اور تمام فرجی انظام اس کے میرو کر دیا۔ سلطان کی اس ترتی سے دو مرب تمام امیر وزیر جلنے گئے ۔ میکن سلطان نے اپنے اچھے اخلاق اور نبک موک سے خالفوں کو بھی اپنا۔ بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین سے خالفوں کو بھی اپنا۔ بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین بین میں سے نبک اور پر بینرگاد کھے۔ طبیعت



محسمود عزنوى

بیل بڑی عاجزی تھی ۔ اننے بڑے عہدے کے بادجرد کھی ان کے دل میں عزور پیدا نہ ہوا ۔ انہوں نے اپنی ذمر واریوں کو بڑی ہمت اور دبانت واری سے پردا کیا ۔ ونیا وی عین وارام سے انہیں ہمیند نفرت رہی ۔ سلطان صلاح الدین بیونکہ فرج کے اِسر اعلی عظے ۔ انہوں نے ابنی فرب بیونکہ فرج کی طاب قت کو خوب بڑھایا ۔ انہیں خوب ترسیا وی اور میدان جنگ کا مرد بنا دیا اور این اور میدان جنگ کا مرد بنا دیا اور این این جیاد کا شوق بیدا

اس زمانے ہیں بیت المقدس پر عبیا بول کا فیصلہ نفا اور عبیا بول نے مسجد افضی کو ابنی مذہبی عبادت گاہ بنا بیا نفا ۔ صلاح الدی کو اس مذہبی عبادت گاہ بنا بیا نفا ۔ صلاح الله نفا کے الله نفا کے بنی نے صرف خدا کی عبادت کے لئے نغیبر کی تنی ۔ اس کو عبیا تی گرجا کیہ کر بیارتے تنے ۔ کے اس کو عبیا تی گرجا کیہ کر بیارتے تنے ۔ کے اللہ ن الویی نے عبیا بتول سے سلطان صلاح الدین الویی نے عبیا بتول سے

سخت الله تيال اللي - شديد مفاطع كية اور بيت المقدس كو ان كے قبضہ سے آزاد كرا ليا ۔صليب کی بیرجا کرنے والول نے مسجد اقصی کے علاوہ اور ووسری مسجدول ہے تھی قبضہ کر لیا تھا ۔ بیٹ المفدس اور دوسری مسجدول کی تمکل میک بدل والی کفی -سلطان صلاح الدين نے تمام مسجدي عيساتيول سمے قبضے سے والیں سے لیں۔ اور مملائوں کے سوانے کردیں۔ عبانی ہمینہ اسلام اورمسلانول کے وشمن رسے ہیں۔ اور جہال تھی انہیں موقع طاء انہول نے مسلمانول کو تعضان مہنجایا ۔ مسلانوں کوفٹل کرنے سے بھی باز مہیں رہے۔ مساول کے علاقول پر قبضہ جمایا مساول کا مال ومناع ہونا اور مسلمان فیدیول کے ساتھ ہمینہ یرا سوک کیا ۔ اس کے برعس ہو عیباتی سلطان صلاح الدين اليربي کے باعثول كرفار ہوتے والبول نے قبدیوں کو کوئی تکیف مہیں مینیائی۔ جب ک وه مسلانول کی فید میں رہے ، امہی ہر طرح کا أرام ممنايا اور تمام صرورتن بوري كين - فدلول می ہو لوگ ہے ہے اورے وولمند محقے، ان سے جنگی نفضانات کا تاوان مرور وصول کیا۔ بندرہ سولہ برار کے قریب ہو قبدی ہویں اور معدور عفر، البيل بالكل معاف كر ديار عليا تول من وه اول او مع ایند کلے عملانوں سے اوالا المالیات المن كرتے عے اور سالوں كے زير ميں رہ ك ير اين وندني بسركونا جائية عطے ، ايس على . آزاد کر دیا - سلطان صلاح الدین ابوی نے بيت المقدس برايا قبطر عمل اور مصوط كرف کے بعد سے صور کی طرف دن کیا۔ بہاں تھی علیاتوں ہے مسالوں کو انگ کر رکھا تھا۔ وہ اسلام کے تام کینے والول کو طرح طرح سے بناتے اور دکھ بہنیا نے رسلطان صلاح الدین ابوبی اسلامی سے -2151 سلطان نے ماکے لیا کہ علیا تول نے اپنی حفاظت کی تمام تدبیری عمل کری بین که مسلمان و م اسانی سے اسپر اس واقل نے مواقعے۔ عدا اول

کی ہمضار بند نوج مملانوں کے مفاید کے لئے نیار کھوی ہے۔ صلاح الذین نے بھی اپنی مدد کے سے مصرسے بیری فوج طلب کی . مسانوں کی فوج بهبت کم تھی اور مقابلہ بہت سخت تھا سلطان کو ائی فوج بجانے کے لئے کچے ہتنا ہوا اور فوبول کو از سرِنو مرتب کیا اور ان میں اضافہ تھی کیا۔ سلطان کو اس بات کا مجی فکر نظا کر کہیں موقع یا کہ عبانی دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کے لئے محلہ مذکر دیں۔ اس کتے کہ عیاتی بیت ا لمف دس والله سے نظنے کے بعد الجی الک جبن سے مر سطے عظے . خاص طور ہر انگریز یا در بول نے بہت وا وال ما دکا نفا . شر شر طے کر دیے تھے ۔ عوس نكال رب عظے۔ ارد كرد كے عيسا يوں كوملانوں کے خلاف عبولا رہے گئے۔ ال کا مفصد بہ تھا۔ كم حل طرح بن أست ، بيت المقدس بر ان كا قبعنه دویارہ ہو جائے۔ ایک بار تھر سے عیباتی ممانول ا کے خلاف مغابے کے لئے اکٹے کھوسے ہوئے اور

farfat.com

زور سور سے جنگ کی نیاری کرنے گئے۔ بورے بورب کی عبراتی و جس حرکت میں آگیتی ۔ مین ملول کی فوجین بهت طافت در تصبی رومول ي مسلح فورج فران كا مخصار بند تشكر اور ثناه الكانان رجرد کے جربہ کار سابی یہ سب س کرممانوں کے مفایلے کے لئے میدان میں آگئے ۔ مملان کی فوج کی نداو کم تھی۔ جنگی سامان اور جنگی مخصار محی محور کے گئے لیکن صلاح الدین البری نے اپی والتمندی اور جنگ کے کریہ سے فوج کو بہت اچے اور عمدہ طریقے سے ترتب دی اور مک وقت جاروں طوت سے جمل آوردل بر وحاوا بول دیا۔ سلطان ہو ورج کے آگے آگے وسن سے لا رہے تھے ، ابنوں نے الكانان كے نسنناه وجرد كو جو فوج كا كما ندر كھا، زجی کر دیا اور اس کے گھوڑے کو نٹر مار کر بال کر وہا۔ رحرف بدل اوٹے یہ مجور ہوگا۔ معطان صلاح الدن ابوتی بلند سوصله عبها در اورسی تخطے - اسی و نت رجرد کو ایک مسوط اور عمده گھوڑا وہا کہ وہ اس



Marfat.com

ير بلحد كر ملطان سے مفایلز كرے ۔ درو كے ول مى کوئی سرت نہ رہ جائے ۔ مجر کی رجرو سلطان کے مفاید کی سمت ندکر سکا۔ صلاح الدین کی وج تھا۔ على على - الل لية مجد وير أرام كرنا جائن على يلطال عام حالات ميل محى أرام طلبى سي تفريت كونا عما رجاك کے دوران میں آرام کرنا سطان کی طبیعت کے باکل خلاف کھا۔ اسلامی مشکر کا بد آرام مسانوں کے سی میں مقید نے ہوا ، اور کھ وٹول کے الے سے منا ہا۔ اس موقع سے قائدہ عظا کہ عباروں نے سن المقدس ہر قیصر کرنے کے لئے اپنی ہوتی کا زور لگایا ۔ اس مجر محى ال كا خواب بورا نه بوسط منطال صلاح الدى الوفى في العام ما من المرام الما و كو وفات باتی سلطان کی جانداد صرف ایک تواد تھی ہو اس کی وفات سے تید اس کی قبر می رکھدی گئی ۔

## فاتح سومنات سلطان ممودع، نوی

سلطان محود عزوی ۱۱۲۹ ج بی بیدا برت .

والد کا نام ناصر الدین نفا جر سکتگین کے نام سے مشہور مخف اور اپنے زمانے کے نامور بادتاہ نفے ،

مشہور مخف اور اپنے زمانے کے نامور بادتاہ نفے ،

محود عزوی کو بادتا بہت ورثہ میں کی ۱س تخت و ان کا جہ میں نبکی اور اچھے اضات کے وہ سیج موتی مانکے بوتی مانکے بو کھی نا نہ بول گے اور ان کی یاد ہیشہ تا زہ برہے گی ۔

محود عزوی اسلام کا عباید اور مسلانول کا سیا فادم نفا - انہول نے اپنے ایمان کی طاقت اور سیت سے اللہ کے دین کی ضدمت کی ، اپنی زبان اور اپنے کامول سے حق کی آواز کو لوگول بھی بہنیا با اور ایک بار بھر صحابہ کرام درفنی اللہ تفائی عنہم ، اور ایک بار بھر صحابہ کرام درفنی اللہ تفائی عنہم ،

کے کارناموں کو اپنے عمل سے دہرایا۔ برصغیری بن برسی اور بت کری کا زور تھا۔ محود ان ہواہوں کو حتم کرتے کے لیے بار بار مبدونان ایا - سرک اور کفر کی طافول سے مقابلہ کی اور ال کی قوتوں کو توڑا اور توجید کا جراع روئ کیا۔ المحصري مورتال تراتنا ، مى كے بت بانا اور ان کے آگے باتھ جوڑنا ، ماتھا مینا عقلند آدی کے ندویک ہرکن انھی بات بہتی ہوستی ، یہ حرکتی انسانی تہذیب اور اس کی نبان کے خلاف بی بخوں اور جانوروں کو بوجا انائیت کے جرے کا بدیا واع ہے۔ ان تمام واع وصول کے وصوفے اور منا نے کا سیرا سلطان محود عودنوی کے سر ہے۔ اس مابد فاتح کا اہمال صرف اللہ اور اس کے رمولوں بر تھا۔ خدا کے مواکسی کی بندگی اسے گوارا نہ کھی ، بن برسی سے اسے سخت تھے۔ اس کے اس نے نہ صرف بھر کے بن تورے بکر بوین برست مفایلے بر آیا الی گردن می مروزی۔



Marfat.com

سلطان محود ہے یہ الزام محل مالک سے بناد ادر علط ہے کہ وہ لائی تھا محض دولت ہوستے کے لیے مطے کرنا تھا۔ یہ حقیقت سے کہ محود کو بنہ مال کا لائے نها نه اسے تنبرت کی صرورت تھی۔ اس کا مقصد صرف سر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی بندگی نے کی طبے ا بخر کی مورتوں کی آنگھیں نکا لیے اور باکھ سے تراہے ہوئے بول کے کان ناک کائے کے لئے اس نے بار بار ملے کئے۔ اور بٹ برمنوں کی گردیں بنی کرنے کے لئے جنگیں کرنا بڑی ۔ ای عرص کے سے بن برست راجادل سے بار بار مقاملے برتے۔ اور سلطان محمود عزوی نے مکسنوں پر تکنیں دے کر بت برست طاکول کی کم توٹ دی ۔ محود عودی نے نالفوں کے ساتھ جنگ کرکے باطل کی طاقت کو تورا ادر سرارول کافر ادر مشرک ساسی گرفار کے۔ جنگ کے دوران میں جہال جہال سن خانے !! لطرائے سے کو دھایا ۔ بنول کو منہ کے بل اوندھا گرایا ۔ سومنات کا مندر بندوننان کا سے بڑا

اورمشہور بن خانہ تھا، اسلام ادر مسامانوں کے خلاف بشرارت اور فالفت كا كرهم مخاواس من حب ندى ا سوتے سے دھائی ہوتی مور تیوں کے انکھ، ناک کان، ا ممرسے اور ہوا ہرات کے تھے۔ اس میں جاندی اور سونے کے بنے ہوئے بن کھے۔ اس بن خانے ہی ہے بنا ہ دولت جراها وے کے طور نبر آتی محی . . سومنات کے پہارلوں کو مندونان کے نام بن خانول کی نبایی اور بربادی کا بند نفا . وه سلطان محود کا نام سن کر ارزنے کھنے لیکن سومنات کے جہانما البيا ابنے جلول میں بلجے کر دیکیں مارتے تھے اور این منرمندگی منافے کے لئے کہا کرنے کھنے کر سومنات : محارث مانا کے بول سے بہت ناراض نفا اس سے . وه نمام بن اور بن خانے نیاه ہو گئے۔ محود عزوی نے اگر سومات کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیجھا تو وه ای کو نیاه و بریاد کر دے گا۔ یہ یا بیں کھیلتے کھیلتے سلطان محود عورتوی کے كالول مك جا ميميل - خدا بر عفروسه ركف والم

الل خدا برست عابد نے اسی وقت ول بی کھان لی کر سومنات کے مہنوں پر ان کے جو نے دعووں كا بول كمول دیا جائے اور ونیا بر نابت كر دیا جائے كر بي طاقت صرف ايك الله كى ہے۔ اس كے سلم کے بغیر ایک ورہ مجی جہتی ہل مکنا ۔ ملطان محود کو اس بات کا پریا بینه می بد مخا که مومات می کسی دولت ور سے میں موٹے جاندی سے وطلے ہوئے س یں اور اس مندر س کس فدر برے ہواہرا ن یں۔ اس کے ول و وہاع یں اس کے سوا اور کوئی بات مرکفی کر ست برسنوں کے علط اور باطل خالات کو محوا کرکے دکھا دیا جائے اور بت پرسی كا خاتم بوطائد. سلطان محود عون سے آندھی کی طرح جلا اور طوفان کی طرح سومنات بر بردهایی کی اور علی سی مر سے سومنات اور اس کے نمام چوٹے بڑے بول كوكرت كوي والدنان في الس بت من کو انعام کے طور پر بے اندازہ دولت اور اللہ

مال عطا فرایا - غزنوی نے تمام سونا، چاندی، مبیرے بوامرات اور ہے کار بڑا ہوا سرابہ اکھا کیا اور غزنی سے گار بڑا ہوا سرابہ اکھا کیا اور غزنی سے گیا لیکن نہ زئین ہیں وفن کیا بنہ بخرریوں میں بند کیا بلکہ ضرورت مندوں اور جاجت مندوں میں تعتبم کر دیا اور اس جہاد ہیں مصد لینے والے جاہدوں میں بانٹ دیا ۔

بجارت کے بت برست محمود غزفوی کے مرف اس لئے وشمن تھے اور ہیں کہ وہ اللہ کے دشمنوں کا دشمن تھا اور وہ تمام جہان کے لئے رحمت نبی اکرم ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی سنت برعمل کر رہا تھا۔ بنی اکرم صلی اللہ طلبہ و آلہہ وسلم نے خانہ کعبہ بمی رکھے ہوئے تین سو ساعظ بنول کو اپنے سامنے میں رکھے ہوئے تین سو ساعظ بنول کو اپنے سامنے میں رکھے ہوئے تین سو ساعظ بنول کو اپنے سامنے کر دیا تھا۔

سلطان محمود نے صرف علاقے ہی نیخ نہ کئے اور مسجد ہی اور مسجد ہی ہوا میں مغن میں منافع کے انتظام کی اور طالب علمول کے بڑوا میں ،مغن تعلیم کا انتظام کی اور طالب علمول کے

A .

کے معقول وطفے مفرد کئے۔ مروكس بواس بهرال كعدواس ما فر خاسف اور سرائل بعمر کروائل ، کت خانے کھو ہے۔ ال محود عووى ابك اعلى معلم ما فتر حكمران تفاءابل علم کی بہت فدر کرنا تھا۔ اسے سفر و شاعری سے مجى مهن ول جيي محى . شاعول كى بهن قدر كرنا اور ا بھے بنتو کہنے والول کو بڑے بڑے انام ونیا ۔ محود عزوی کی خوامش تھی کہ کوئی اچھا شاعر ایان کی تاریخ لکھے۔ جس میں ایران کے شہنشا ہول، طافورول، کا ذکر مو اور الماتی زور آورول کا سال ہو۔ محود عرف لوی نے کئی شاعوں کے بہرو بہ کام کیا مرو وہ ساہ سلطان محود غوقي أخرى عمر من بمار سو كما -ساری کے باوجود وہ دربار می آنا - سال ک وہ علے معرف سے معدور ہوگا ۔ اس کے اوروا در مارزیس را ما از اوگول کے مقدمات اساء قبطے کو

جرورت مندول کی بات سنا اور ان کی ضرورتی پوری کرنا ۔

دو سال برابر بباری کی طالت بین گذارسے - کے اس میں گذارسے کے اس میں تربیعے سال کی عمر باکر جمرات کے دن انتقال کر گیا .



# عظم سيباسالاد مخرب الوعليان

عربول میں رواج تھا کہ وہ نام کے باتے اپنی كنبت سے بكارے جانے تھے۔ كينت كا رواج عوب یں اب تھی ہے۔ یہ نام باب یا اولاد کے نام پر ر کھا جاتا ہے۔ ہمارے اس عظیم فاتح کی کنیت ابوعبید می - اصل نام عامر تھا۔ جراح ان کے دادا کا نام نفا. ابنے واواکی نبیت سے بہ بزرگ صحابی ابن الجراح کے نام سے مشہور ہوئے۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے اعلان بنوت کے انبدائی زمانے بى ميں دولت ايمان سے الا مال مو کتے تھے ، ال كانام صدین اكبر كی تبلیغ سے ایمان لانے والول یں شامل ہے۔ مساؤل کو مکر کے کافر بہت تاتے من بنائج البيل محى طرح طرح كى الدائن بينائل

كنى مرس كر كے قراش كى زيادتيال حد سے برا کتبل ، ابو عبدہ صور کی اجازت علی کر کے حبثہ المرت كركة - آب نے دو منرى بار مدیر منوره كو المجرت فرمانی و اس طرح آب کو دو مرتبر الله کے راست بین بجرت کی معادت حاصل برتی -مدینہ منورہ میں حضرت معافہ بن جبل آب کے دسی عمائی سے اور بہ محاتی جارہ فون کے رشول سے زیاده مصبوط شایت برا . ای محاتی جاره کو سی بی مواحاة كيا جانا سے - مصرت الرعبدہ أن ١١٣ بند مرتبہ صحابول میں شامل میں ، جو انسام کی مہلی جنگ عوده بدر می مشریب بوت ، رسول کرم صلی التدعلية وألم وسلم كے ول ميں ال بدرى صحاب کی بہت فدر و منولت تھی۔ ابو عبدہ جنگ بدر کے غازیوں کی بہلی صفت میں رہے۔ ع وه مندق و فتح كمه عوده حنين اور طاكف کے موقول بر حضرت ابر عبیدہ کے سے مال مدات انجام دی اور قابل فخ قربانیال بیش کس - آب

جہ الوداع کے مبارک موقع پر بھی محفود کے ساتھ ساتھ رہے۔ ختم المرسین کی وفات کے بعد صحب برگئی۔ کرام میں فلافت کے مشلے پر بجنٹ مشروع ہوگئی۔ اس وقت حضرت الوجید شانے برلی جرآت سے کام بیا۔ مدبنہ کے انصار کو مخاطب کرکے فرایا۔ اے انصار اجہاجرین کمہ کی سب سے پہلے تم نے انہیں سینے سے رہایا ۔ مدد کی رسب سے پہلے تم نے انہیں سینے سے رگایا ۔ مدد کی رسب سے پہلے تم نے انہیں سینے سے رگایا ۔ مدد کی رسب سے پہلے تم نے انہیں سینے سے رگایا ۔ مانی د تن اور ان کے من اور ان کے انساز آج بھی جہاجرین کے تن اور ان کے انساز آج بھی جہاجرین کے تن اور ان کے انسان رکھو۔ اس نازک موقع پر تم اختلاف کے مانی د بن

انصار بر آپ کی گفتگو کا گہرا اثر ہوا اور خلافت کے مسئے بر رب متفی ہوگئے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلم وسلم کی وفات کے بعد طرح طرح کے فقتے سر اعفانے گئے کئے ۔
ایک طرف بنوت کے جوٹے وعو بداروں نے مر اعفایا ۔ دو سری طرف کچھ لوگ ڈکڑۃ ادا کرنے اور بیت المال میں جمع کرنے سے انکاد کرنے گئے۔

منافی تھلم کھلا اسلام کے خلاف ہو گئے۔ حضرت الوائد صدين روضي الله تعالى عنه في خلافت كي ذمرداري سینما کے بی سب سے پہلے ان فلنوں کا خاتم کیا۔ حب ان سر عبلانے والول کی سرکوبی سے فارع موتے تو آب نے فتوحات کی طرف توجہ فرمائی ۔ اللہ کے دہن کو عام کرنے اور اسلام کی روشی دور دور مک مجلاتے کی سنت سے بیش فدی کا ارادہ فرمایا اور اس عوص کے سنے مسلانوں کا تشکر تیار کیا۔ ان عابدوں کی قوج کو بین حضول من معسم کیا اور سر ایک جماعت بر علیده امر مفرد فرمایا - عمروین العاص کو فلسطین کی طرف مجسیا -بزید بن ابو مقال کو اردن کی جانب اور بخصر س الو عبيده بن الجراح كو حمص كي طرف روان كيا - ب مل نام كا ايك الم منبر عفا - مضرت صديق اكرم نے دونوں سیرول کے سروارول کو علم دیا کہ صرورت پانے ير الوهبده سے متورہ طاص كرى ، اكد سى وقت كبس بینوں سکم جمع ہوجائی تو مضرت ابوعبید سے مبرسالار ہول کے۔ صدیق اکبرکی آرزو کھی کہ ان

کی زندگی میں تمام مک ثنام پر اسلام کا برجم لبرائے اس مبم کے لئے ہو فوج روانہ کی گئی اس کی جموعی تعداد میں مزاد تھی۔ اس کے سپر سالار الو عبیدہ تنظیے مسلانوں کے مفاہلہ بر وسمن کی فوج میں ایک لاکھ مسلح سیاسی مخفے۔ وشمن کی فرج اپنی تعداد اور ا بینے را زو سامان بر معزور تھی ۔ ان کا گمان نفا کہ مسلمانول كو خمخ كر دي كے اور نام و نشان منا دي كے۔ مسلمانوں کا مجروسہ صرف ایک اللہ کی وات پر تھا۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہے گفتن تھا۔ اسلامی تشکر ابنے سبرسالار مصرت الرعبيرة كا اشاره يا نے ہى كوندنى موتى بجلى كى طرح وشمن كى فوج بر توط بطرا. اس موقع ہر دومرسے سبر سالار تھی اپنی اپنی فوجول کو لیے کر جنگ میں شامل ہو گئے ۔ حصرت خالد بن وليد من صدين اكبر كا علم على مدد كو بين على مدد بیکن جنگ کی کمان مصرت ابو عبیدہ کے ہی یا تخد می رسی ۔ اللہ نے البیل کامیابی عطا فرائی - حضرت عمر فاروق م کے دور خلافت میں حضرت الو تبدہ مک شام

کے حاکم رہے۔
انہیں بہال ہرفسم کی نعمیں عبسر محبس نیکن آب
نے تمام زندگی بڑی سادگی کے ساتھ گذاری ۔
آب نے آخری وقت میں اپنے اسلامی مجانی کو اپنا جائشین مفرد فرایا ۔ آب
کی دنات طاعول سے موثی ۔

## نامورسيه سالاد معرب خالدين وليد

حضرت خالدين ولبد ورضى الند تعالى عنه كاوطن مكر معظم نفا . أب فرنن سے تعنی رکھنے منے ۔ اسلام سے يہے آپ كے باب واوا ہر الااتى بى آگے آگے ر منے تھے۔ حضرت خالا بن ولید اپنے خاندان کے لوگول میں بڑے دلیر اور بہا در تھے۔ جس میدان میں ولل جانے بھے نہ مینے . وسمن سمے مقاطے سے کھی منہ نہ موال نے ۔ اب نے میدان ساک میں مجھی میں مہا د کھائی ۔ بہینہ آگے بھھ کم اپنے فالف کا وار روکا۔ ا بمان لانے سے بہلے مسلانوں کے وہمن نظے اور ان کی فالفت من لگے دینے تھے اور مسلمان ہوکہ اسلام کے نامور سیہ سالار بن گئے۔ جنگ احد کا واقع ہے کہ مبلانوں نے کافروں کے

چھے چھڑا ویتے تھے اور دشمنول کی فوج سے سلینے بہتر بجبور ہوگئی تھی لیکن خالد بن ولیڈ کی وجہ سے کافرول کے ندم بجرجم گئے اور مسلانول کو بہت پریٹانی کا ماما کرنا بڑا۔ اس موقع پر ان کی وجہ سے مسلانوں کا بہت نفضان ہوا۔

ہوا ہوں کرے فالد بن ولیڈ نے احد بہاڑ کا ور ہ خالی و بکیا تو اینے میا گئے ہوئے ساتھیوں کو والی بلا لیا اور اسی درہ کے راستے سے مسلمانوں برلوٹ كر حلر كر ديا . اس اجا بك صلى سے كئى برے برے صحابہ سہید ہو گئے ۔ اس افرا تفری میں سی کریم صلی اللہ عليه وألم وسلم محى زحى بو گئے۔ خالد من ولید کی اسلام وجنی کے زمان کا ایک اور واقعه سم بطور مثال نقل كرنے بيل - رسول كرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرہ اوا کرنے کے لئے مکم معظم تنزیف لا رہے تھے۔ کا فرول نے آب کو اور آب کے سامیوں کو مکر معظمہ بی داخل ہونے سے روک دیا۔ اس موقع پر بھی

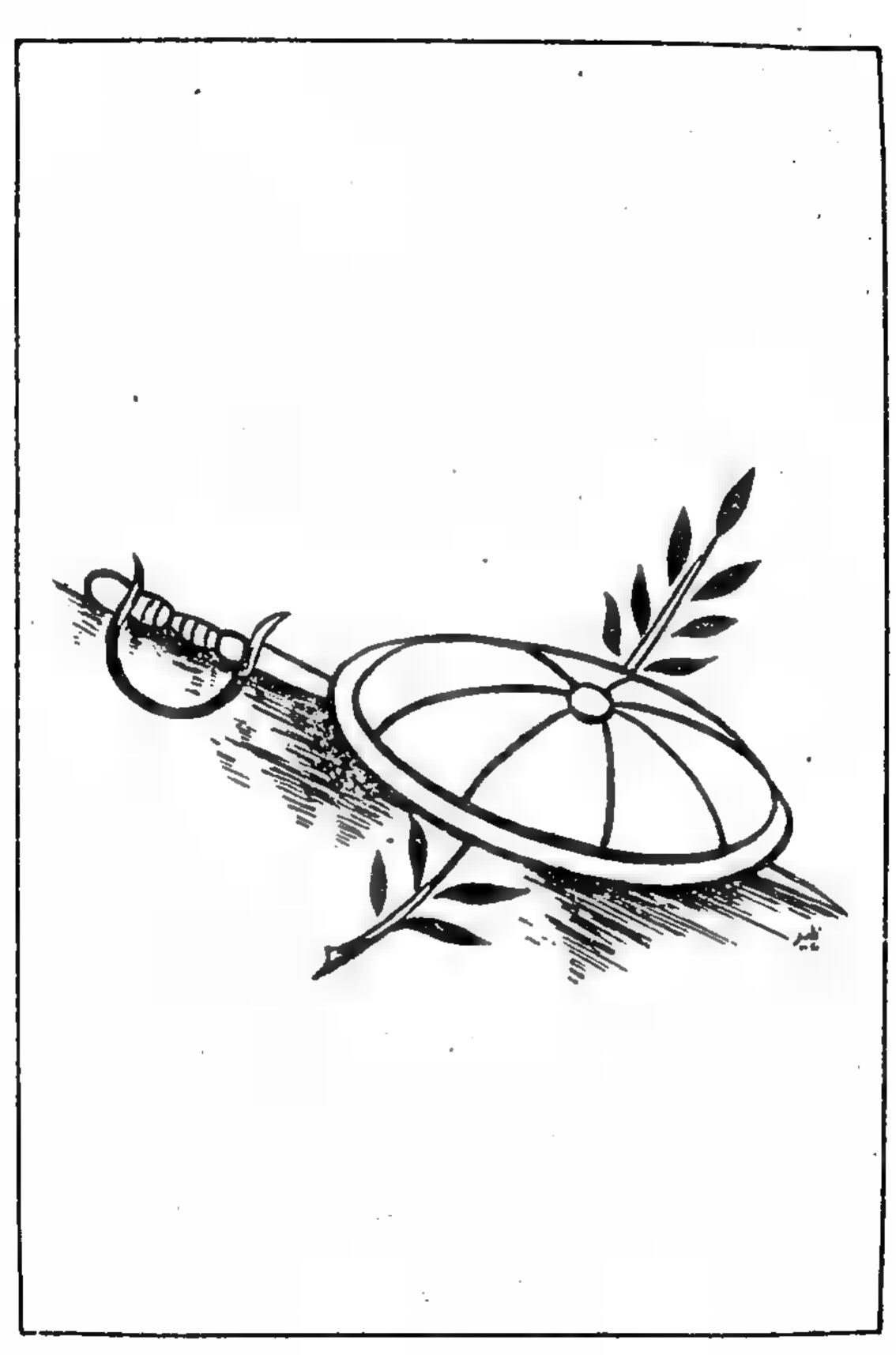

وهال أور تلوار

#### Marfat.com

فالد بن فلید نے مخالفت میں بڑھ بچڑھ کر حصہ لیا اور برمکن رکا وط ڈالی ۔عزض بیر کہ کفر کے زمانے میں اور مسلمانوں کی نخالفت میں ان کی بوری طاقت اسلام اور مسلمانوں کی نخالفت میں خرج ہوئی رہی ۔

حصرت خالد بن ولبد بجب مسلان ہو گئے تو اس سے زباوہ اللّٰہ کی جبت اور اسلام کی بزرگی انکے دل بی گھر کر گئی۔ اب وہ بی کریم صلی اللّٰہ علیہ و الله وسلم کے ایک انثارے پر جان و مال اور اپنا سب کچے فربان کرنے کو نیار کھے ،

قبول اسلام کے بعد مضرت خالد بن وابہ نے اپنی بانی زندگی اللہ باک کی خوشنودی حاصل کرنے بی گذار دی اور تمام عمر دین کے دشمول کے ساتھ اردائی بیس بسر کر دی۔ خالد بن وابہ کا فرول کے لئے خطرہ کا ایک بڑا نشان سے ۔ وہ خالف فوجول بر بجلی کی طرح فوط بڑا نشان سے اور دشمن کی صفول کو الل بیٹ کو رکھ وینے۔

مسلال ہونے کے بعد خالد بن ولیڈ کی بہاوری کے

جوہر سب سے بہلے جنگ موتہ میں کھلے۔ اس جنگ یں اسلام سے مشہور سب سالار حضرت ذید بن حارثہ محضرت جعفر طبارم محضرت عبد التذبن دوا والمجلكي بد و بمرے سنبد ہو گئے ۔ مصرت خالد بن ولید نے اسلامی لشكر كا جندًا سينمال ليا اور جنگ كي كمان اپنے باخ یں سے لی۔ آپ نے بڑی بہادری سے کافروں کا مفاہر كيا - جنگ موند مي وشمن كي فوج بهت زياده مخي اور سامان جنگ سے کیس تھی ۔ آب نے مڑی بوشاری سے کام با اور اپنی فرج کو بڑی تدبیر سے سے بالب اور اپنے جنگی کجریے سے اپنے ساتھیوں کے جان و مال کو نقضان سے بحالیا۔

رسول اکرم رصلی الله علیہ و آلم دسلم، آب کی دانائی اور بہا دری سے بہت خوش ہوئے اور آب کو میٹ اللہ کا لفنب عطا فرایا ۔ حصرت بن دلیڈ نے نابت کر دکھایا کہ وہ واقعی اللہ کی ننوار بیں ۔ نابت کر دکھایا کہ وہ واقعی اللہ کی ننوار بیں ۔ فض کمہ کے ول رجمت عالم صلی اللہ علیہ و آلم دہم نے خالد بن دلیہ کو حکم دیا کہ پہلے وہ اپنے ساھیوں

سمیت کر منظر می داخل بول . آب صحاب کی ایک جاعت کے مائد کر معظر میں واعل ہونے کے اداوے سے برھے۔ آب شہر کے اندر دائل ہو رہے تھے کہ ابو جہل کے بیٹے عرمہ نے آپ کو کے میں واکل ہونے سے روک جایا ۔ لیکن مصرت خالد بن و لید کے ایک سی محلے میں بہت سے کافروں کا کام ما م بوگ اور باقی در کر ادھر ادھر تھیب گئے۔ آب بہایت كامياني سے ساتھ كرمعظم ميں واعل ہو گئے ۔ رسول کرم وصلی الله علیه و آله وسلم) نیخ مکه کے بعد مدسمة منوره كي طرف واليس بونا ط من محصر بنونفف اور بو ہوازن کر معظم کے ارد کرد آباد سے ابھول نے بڑے عرور سے کیا کر قراش کر کو لوٹے کا بربہیں نا ۔ اس لئے مملان ال کے مفایلے میں جیت گئے۔ ہم سے مقابر ہوا تو انہیں بنہ لگ جائے گا ۔ یہ دولول فليلے نثر الدارى مى مهن ماہر منے .ان دونول فليول کے تبر انداز حتنی کے راہتے پہلے ہی سے مورجے ناكر سخد كنا

مسلالول کا فاقلہ حب بہال بہنجا تو ان لوگول نے ا جانک مسلانول بر تبریران نے متروع کر ونتے ۔ حضرت خالد بن وليد آگے برجے۔ ابنول نے بڑی بهاوری سے وسمن کا مفاید کیا ۔ سوو رقمی ہو گئے میں اسلام کے وشمنول کو محلی کر والی توسف . رحمة العالمین صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے آب کے زخول بر وم فرمایا۔ آب کے زقم بہت طد اچھے ہوگئے۔ بهيد خليفه حضرت ابوسكر صديق ررضي التد تعالى عنه کے نبانے میں محمی خالد بن ولید نے عابال کار نامے انجا ویئے۔ بوت کے جھو نے وعوبداروں اور زکوہ اوا نہمنے والول كو خوب علكا في الكايا اور تمام فتوں كى برس اكانت

حضرت عرض نے اپنی خلافت میں سب سے مہلاکام برکیا تھا کہ خالد بن ولید کو برخاست کر دما تھا۔ کیونکہ حضرت عمرا کا خبال تھا کہ ان فوحات کی با یہ لوگول میں خالد کی شخصیت کا اثر بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ لوگول میں خالد کی شخصیت کا اثر بہت بڑھ گیا ہے۔ خالد بن ولید تمام عمر جہا د میں مصروت دہے۔ ان کے کارنامول سے ادریخ اسلام بھری بڑی ہے۔
عمر کی ہمزی منزل میں آب گوننہ نشین ہوگئے تھے۔
اب ان کا تمام وقت عبادت اور ذکر الہی میں گذران بہر ان کا تمام وقت عبادت اور ذکر الہی میں گذران بہر بہر ان کی عمر بھی وفات بائی اور معبود حقیقی سے ماطے ان کی فہر شام کے شہر مص میں موجود ہے۔

### نوجوان سبه سالار

## ومن المحم

محدین قاسم بھرہ کے حاکم جاج بن بوسف کے مفتیے اور داناد کھنے۔ وہ بجین می سے مہنت سمجدار اور برمار کھنے۔ وہ بجین می سے ان کی طبیعت میں نبکی اور کھنے۔ شروع می سے ان کی طبیعت میں نبکی اور کھیلائی کا جذبہ تھا۔ وہ قول کے سبح اور ارا دے کے کیے کھنے۔ ہر شخص کے محدرد کھنے۔ بہا دری اور دلیں ان کا خاص جرم تھا۔

اور دلیری ان کا ماس برہر کھا۔
محد بن فاسم کی عمر ہودہ سال کی تھی کہ وہ فرج
بیں شامل ہو گئے اور بہلی مرتبہ ایک مجابد اور دلبربیای کی طرح دلواتی محمد میدان میں اپنی شجاعت محمد ہو ہر

جاج بن بوسف سخت مزاج موسف سے با وجود کامباب حکمان تھا ۔ وہ حکمرانی سمے طریقوں کو خوب جانا تھا . اسے لینن کھا کہ محدین قاسم بہت جلد اپنا تام روش کرنے کا اور دنیا کا مشہور نامور فائخ سے گا اور دنیا کا مشہور نامور فائخ سے گا۔

محاج بن بوسف کے محد بن فاسم کو لوعری اس بن ایک علاقے کا حاکم بنا کر بھیج ویا تھا۔ محدین قاسم نے اس عمر میں توگول ہے حکمراتی کی جس عمر میں اس کے دوست اور مجولی کھیل کود میں گے ہوئے ہے۔ محدین فاسم کو نوجوانی ہی میں اپنی شجاعیت اور بہاوری کے کارنامے فکھانے کا موقع مل کیا۔ سرہ سال کی عمر بی بوجنان کے راستے سے اس ال مندھ ہو فوج کئی کی اور وسمن کے بے باہ سکر کو سی نے سلے دو مرتبہ مملانوں کی فوج کو سکھے وعلی وما عماء بری طرح تکست وی -ابن زمانے من مندھ کا حکمان ایک ظالم اور بد طبنت شخص عفاء بس كانام دابر عفاء إس كى عومت میں ہرطرف افرا تفری مجھی ہوتی تھی۔ اس کی را حدما في من كوفي فالول اور كوفي ضابط ندر د با عفا-



مختر بن قسسهم دفاع مندم).

Marfat.com

اور مل کے اندر سرطرف خرابیال عیلی مرتی عیل محد من قاسم کی خوامش تھی کہ ظلم دستم کا خاتمہ ہو۔ اور این اور سائنی کا دور دوره ہو۔ اسے مقصد کو لورا كرتے كے لئے اس توجوال بہاور فاع نے شرك اور كفر كى قولوں بر الركور على كے: بفتا رم مل وبي سخص سب بوظام وسم كو مان کے بے کا لوں کے باعث تور دے۔ اس طسر ح الضاف بند اور عادل وہی ہے جو نا انصافوں کو ما۔ کے لئے بے انسانوں کا خاتم کر دے۔ محدین ف اسی رحم اور عدل کے مقصد کو سے کر میدان میں نکا تھا تدھ کے حکران راجہ واہر کو بنہ تھا کہ اس ک سلطنت میں ہواؤں اور میمول کو فیر سی وسر کے قبا نا لیا گیا ہے اور اس کے علاقے سے گذرنے والے جہاڑ سےمسلمان بہواؤں اور ان کے ملیم بجول کو ا تجاج بن توسف نے واہر کو خبردار کیا کہ ا کے مک کے واکووں نے ملاق خواتین اور ان

يتيم بجول كو قيدى نا ليا سے - داہر نے ايك بهايت نامعفول جواب دیا اور کہلا بھیجا کہ اگر ہمت ہے تو خود ان سے نبط ہو، خواتین اور نتیم بچول کو چیوا کر ہے جاد۔ واہر کی فوج کے مقابعے میں مسلانوں کے نشکر کو بہلے دو مرتبہ تکست ہو چی تھی لیکن حجاج نے ہمت نہ اری اور قیم کھائی کہ جب بھی مسلان ہوائین اور ان سمے بحول کو آزاد مراسے محا اور وامیر کی فرج کو تکست كا مزا يذ علما وسه كا ، جين سے نہ بھے گا۔ تشكر كا سبر سالار بنا بحر منده كى طرف دوانه كيا أوجوان سببر سالار نے موجد ہوجھ ، فوجی ہا قت اور بہا دری سے کام ہے کر بیلے می علے میں دا ہر کی فرج کو ہرا دیا۔ اور ہے در ہے ایسے جملے کئے کراس کی فوق منا بلے کی "ماب نه لاسکی . بوری سلطنت اور اس کی طاقت نباه ہو گئی اور راحہ دامر مارا گیا۔ محدین قاسم بیک نمیت مخطا - اسے مال و دولت ور حكومت كاكوتى لا يم ند تفا - وه صرف ظلم وستم كو

farfat.com

مانا جا بما تھا اور تمرکی فرت کو جم کرکے سی اور عبلاتی عصلاتا جا بنا تھا۔ اس لئے قدم قدم برالند تھائی ی مدو شامل حال رسی اور اس نے مسلس ملول سے بالراء المراهم الرالا -مندھ کے تمام مملم اور عبرمملم بانندے محدین فام ی زندی اور می کی کامیایی کے لئے دعاش مالے تھے۔ اس کے زمانے میں سندھ کے عام باتندوں کو سرقیم کی آزادی عاصل تھی اور اہمیں عمل شہری حقوق حاصل . محے۔ اس کے زمانے میں کا سٹ کاروں کو بہت سی مہولس وی کس - عربیون کو نگان معاف کر دیا گیا اور نگان وصول کرنے والے عملہ کو خاص بدایت کی کئی کہ وہ ر میداروں سے دگان وصول کرنے میں وی برس سدھ کی تع کے بعد محدین قاسم نے بیجاب کا رن کیا اور منان کو منده من شامل کر لیا ۔ گدرین فاسم نے ملا ان سہر میں نہائیت سو تصورت جامع مسجد مواتی ہو تن معمر کا ایک ہے مثال مورد تھی۔ طبعہ ولید کے انقال کے تعدمیان بن عبدالملک



ایک مسلمان مجابر

مبعنہ ہوا۔ اس نے جاج بن یوسف ہو تحد بن فاسم کا جا تھا اور اس کے ساتھبول پر ابنا عقد آنادا۔ اس کا مبتبر بد لکا کہ سببال کی طرف سے عواق کے گور زر بن مبلب کے وقول جمد بن فاسم کی موت واقع بر بد بد بن مبلب کے وقول جمد بن فاسم کی موت واقع برتی اس کا فیسل کا مینیا تھا۔

Marfat.com

# توعمرسيد سالاد

خاندانی برزی سے ندکسی کا درجہ براضا ہے ر گھنا ہے۔ زندگی نیک کامول سے بنتی ہے عالی رنبہ برمیر گاری سے منا ہے۔ اس سے ہم طارق بن زیاد کی جانے پیدائش اور اسطے خاندان کے ذکر کو چوڑتے ہیں۔ صرف ان سے بند کر دار اور تابل فر کارناموں کو بیان کرتے ہیں۔ طارق بن زیاد می خدا داد میافت اور صلاحیت محی . د ه ایک سے مسلال عظے اور اسلام عیملانے کا سجا جزیہ ان کے ول میں تھا۔ وہ سرطرے سے مملانوں کی خدمت كرنا ما سنتے تنف وال كى دگ دگ من شامت اور بها دری تحری بوتی تھی۔ انہیں اللہ ہے کا مل تحریر عما اور اس کی عنبی مدو بر بورا بفتن عما - ظاہری

ماز و سامان کی ال کی نظر می کوفی مقیقت بر تھی ۔ طارق کن زیاد اس مقبقت کی سجی تصویر تھے کہ مون سے تو ہے ہی گئ ہوتا ہے رہا ہی اللہ زباد من سے مملاول والا عوم عفا۔ وہ جب کسی بات كا اداده كرية تو الله يه محرومه كرك برصة اور کامیای ال کے قدم جوئی ۔ طارق کی زیاد کا وہ را کارنامہ جو رہی ونیا کی یاد رہے گا ، اندس کی وع ہے۔ افراقیہ کے شال میں میانیہ ایک زر تر مربز و تناواب مک سے۔ افراقد اور میا نے ورمان جند مل جوزا سمندر بہنا ہے۔ اس مک کے جو بی جات ایک بہاڑ ہے ہو جل طارق کے نام سے بکارا ماما ہے۔ سے انگردی زبان میں جرالع کیتے ہیں ۔ ہر بہاڑ طارق بن زیاد کی شیاعت اور بهاوری کی زنده یاد گار سے طارق بن زیاد ہے جب اندلس کو سے کر نے کا قبصل کی تو اس بہار ہے وسمی سے بحاو کا ایک فدرتی مورسے عقاء ایا محاو بایا - طارق بن زیاد کے یاس کل بارہ



طارق بن زیاد کا جھی بحری بیڑہ جس کو اس نے خود آگ نگائی۔

برار ون علی ادر علیم کی وج سی ایک لاکھ مسلح ا ساسی عظے۔ وسمن کی فوج کا سبہ سالار داورک تھا۔ مسانوں کا تشکر وسمن کی تعداد کو دکھ کر کھ برتان سا ہوا ۔ طارق بن زیاد کی نگاہ میں تشکر کی کی زیادتی ایک ہے تصبقت بات تھی ۔ ان کے تزدیک بر مفاہد در ال وی اور باطل کے درمیان ایک معرکہ تھا۔ طارق بی زیاد کی نگاه ایک موی اور مجابد کی نگاه می - اس نے ایک ہی نظر میں حالات کو جا کے لیا۔ اور علم دیا کر جن کشیول پر سوار بروکر ہم بہال ہیجے یں ، ان میں آگ تھا دی جائے۔ کنیوں کو جل کر رکھ وہا گیا اور لوٹے کے عام فریعے حم کر دیئے گئے ہی ساعبول سے کیا کہ" اے ہادے مردار یہ کا م والنمدى كالبيل بوار جنگ مي نع اور مكست دولول صورتن على بوقى بن اكر بين تكست بوكن. تو تھے ملنے کی صورت نہیں رسی " طارق بن زیاد نے ایک بر بول نفریر کی اور ا بنی طوار کے وستے ہے یا نف ماد کر کیا کہ بہاور لوگ

سے سنے کا ادادہ کرکے آگے نہیں برصنے . دو ہی صورتن بن : فتح يا موت - واليي كا اداده ول سے نكال دو- أكم ومن ب - يحص سمندر ب عاكمة کی کوئی جگر یافی مہیں دھی۔ بہر عک بہارا علی ہے اس سے کہ یہ خدا کا مک ہے۔ طارق نے کہا اے میرے نشکر کے ولیر حماہدو خدا پر محروسہ رکھو۔ اپنے امیر کے علم کی معیل کرو۔ بیلے میں مملہ كرول كا اور بهلا وار وسمن برمبرا بوكا - ممله و محصنے ہی وشمن کی فوج ہے جلی بن کر گرو۔ بازگی طرح جھیس بڑو۔ وہموں کو خاک و حول میں ملا دو. الريس الله كي راه من كام آ طاقال توتم يدول نه ہونا رہمت نہ ہارنا ۔ اپنے آپ کو وسمن کے حوالے كرتے سے موت بہنز نبے " طارق بن زباوكي فوجل مے نب سیبی کے دل اور بک جان تھے۔ مب كا مقصد ايك مخا اور سب كى منزل ايك كلى. مملر متروع ہوگا۔ طارق بن زیاد بہلی صف میں عفے . بہاور سیامبول نے فنے حاصل کرنے یا اللہ

کے داست میں جان دینے کا فصلہ کر لیا تھا۔ یہ جنگ کئی دن مک جاری ری - طارق بن زیاد کو ابك دات حضور اكرم صلى الشرعليه و آله وسلم كي خواب می زیارت بوتی . و کھا کہ صحابہ رصوال اللہ علیم صنور کے ارد کرد جی بل ۔ اور صور ارتاد فرما رہے ہیں۔ اسے طارق بیل فلدی جاری رکھو۔ طارق نے بہمواب اینے نشکر کے سامنے بال كيا - عجر كيا تھا كر ايك ايك سياسى كے تن من ين امان اور نفين كي لوفي له دور كني . املاي الشكر في الله كا نام في كو وسمن إلى الساسخت ممل کا کر فالف فوج کے ہوں و ہواں جانے رہے۔ اور وسمن کے معقارول کو نے کار کرکے رکھ وہا۔ ومن کی صفول کو زار و زار کر دیا ۔ اور ایک لاکھ وسمن کی وج میس میس بوقی اور اندلس فنخ بوگا. اندل کے متبور اور وبصورت شہر قرطبہ کو ہائی نخت بناما گیا ، طارق بن زیاد کو دولت یا بادتایت ما حمران کا لائع ندی مک مدا کے مک کن خدا کا بینام بھیلانا مفصد نھا۔ ہو مال ہوگیا۔ فتخ کے بعد موسی بن نفیبر کے بیٹے عبد العزیز بہال کے ماکم مفر ہوئے۔ موسی بن نفیبر افریقیر کے ماکم کھے اور انہول نے ہی خلیفہ وفت ولید سے اجازت مال کرکے اس مہم کے لئے طارق بن زباد کا انتخاب کرکے اس مہم کے لئے طارق بن زباد کا انتخاب کرائے مال کی مرکردگی میں اندنس کے لئے فوج روانہ کی بھتی ۔ طارق بن زباد کو بھی محد بن فاسم کی روانہ کی بھتی ۔ طارق بن زباد کو بھی محد بن فاسم کی ماند خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے وور حکومت میں مروا دیا گیا ۔

مسلمان أمراهر المسلمان الروسد المرادن النا الم- مراد اعظم

### امير البحر المعروب

سلطان محد ثانی قسطنطینہ سے حکمران تھے۔ ۲۲ ۱۹۲ یں ابول نے یونان کے بہت سے بریے نے کئے۔ ال جزرول می ابوبیہ مہت مشہور تھا . مبطان نے اس جورے نے اپی فرج ایک ولیر بهاور نو جوال کو حاكم مفرد كيا - اس كا نام ليقوب عفا اور وه كا في مدن "کم اس عگر حکومین کرتا دیا-لفور کے جار سے کتے۔ اسماق ، الیاس ، عودے اور خضر ۔ خضر ہوئے ہو کہ خبرالدین کے نام سے مشہور ہوئے ۔ اسماق کو تجارت کا مثوق تھا۔ اس نے تحارت میں بہت عنت کی اور اینے وقت کا دولت مند سوداگرین گیا . الیاس سمندری نوج یں عرتی ہوگا: اور وسمن سے مفاطع میں کا آیا۔

عرون ادر خصر خبرالدین دونول بماتی بهت ولیر اور بہاور مے - اہول نے جرات اور بہاوری کے بڑے بڑے کارنامے دکھاتے اور اپنے خاندان کا نام روس كيا \_ ہم اس وقت آپ کے مامنے عودے کی قربانوں اور اس کی بہاعدی سے کارناموں کا ذکر کرتے ہیں ! به ولبر نوجوان بهن نیک دِل نفا ، یکا مسلان نفا. اسے دین اسلام سے عشق تھا۔ اس کے دل بس منا

کھی کہ دور دور کک اسلام مجھلے اور ہرطون معالوں كى حكومت مو - عودج بهت ميت والاسخص نفا-ال کا حوصلہ مہن بلند تھا۔ منروع ہی سے اس کے دِلیا یں عبرسلموں کے ساتھ جہاد کونے کا جدید موجود

تفا - عبيا بنول كا جاتى وتنمن عفا كبونكم اللام اور مسلانوں کے لئے میسائن کو نب سے بڑا خطرہ ال

برنان کے جوٹے جوٹے جزیرے عوق کی تالیا بى نديخ كا ونواس كونواس كا كا كا كلا كلا سمندر ں جہاز جلانے کا موقع سے اور ویاں دستمن سے مفاید

ا به وه درد ناک زمانه نما جب که اندل سے سلالول کو ان کے وطن سے نکالا جا رہا تھا اور المانی ان بر بے نیاہ ظلم وصا رہے تھے۔ جومسان ا ور ان کا سان لوٹ لینے ۔ عروج کو اس بات کا ہیں وکھ تھا۔ اس کے دل میں اسلام کی اور اسلانوں کی عین کوٹ کوٹ کر عیری تھی ۔ وہ سر طرح مسلانوں کی حمایت اور مدد کرنا جا بتا تھا۔ بهادر امیر البحر نے افریقہ سے سامل بر اپنی کتناں مگا دی اور بربر کے مامل برائی جگر ا کھوی کر وہی جہاں وشمن کی نگاہ نہ ہے ۔ وشمن کے ہو جہاز ہے وطن مسلانوں میر محد کرنے ، عروج أن سے دف کر مفاہر کرنا ، اس طرح عودج نے وسمن کے بہن سے جہازوں پر قضہ کر ہا۔ اس عابد سمندری امیر نے بحر روم میں اینا عظی

برا قام کا اور ایی جری وجی ای بندگاه بر دی - وسمنول اور نظرول کا ہو جہاز اس طرف سے كذرنا، عودج اسے ساتھوں سمیت اس بر محلہ کرنا جہاز کو علے اور سامان سمیت اپنے قیصر میں ہے ہ تونس کی بندرگاه فدر فی طور برمصبوط اور صو عی اس بدرگاہ ہے کوئے کے جہاد کھرے دیا اور اس کے سمندری سیابی اپی بندرگاہ کی حفاظ اور ومن بر حلے کے لئے ہروفت نبار رہے۔ بندرگاه عودے کی فرج اور جازوں کا ملحا و مادی ہے سہارا اور پرشان طال مسلمان ہو اندلس راہ سے اجرد کر باہر نکلنے عودے اس مگر ال کو علیا ال کی سر طرح آق عملت کرنا اور سر ایک صرورت بوری کرنا اور عجر کسی مناسب جگر ا ان کے رہن سہن کا انظام کرنا۔ علیاتی جمازر عودے کا نام س کر گھرانے کے تھے۔ س طال عروج کا جنگی بیزا ہونا اور جس جہاز پر عووج هندا بونا ، سمندری واکو اور عبای طاح ایا ا



. کوی سیسرده

كدارت بوت كانسے كا اس بهادر، نیک دل اور مجابد امیر البحر نے علیا بول کی قوت کو خاک می ملا دیا تھا اور ال کے سمندری بیرے کو نباہ کرکے دکھ ویا تھا۔ اب وہ مسلمانوں کے جہاز اور ان کی کتیوں کی طرف نگاہ ای كرين وكمد كن عن . روم کامنہور یا دری بڑا دولمند تھا۔اس کے یاس ایسے جماز کھے۔ تمام جہاز جنگ کے مامان سے لیس کھے اور سمندری نظائی کے مخصاروں سے کھراویا تھے۔ اس بادری کا ہے صد رعب اور دیدیہ تھا۔ اس کے جہازوں کی طرف کوئی نگاہ اکھا کہ بہنی وکھ سی تھا۔ بہ کوئی ان بہ جملہ کرنے کی جرات کرنا تھا۔ عروج نے اپنے سندری عابدوں کو علم وہا کہ یادری کے جہازوں یہ فیصر کر لو۔ امیر البحر کے انتاب کی دید تھی کہ سمندری جاہد اس کے جہازوں ہوا توط مطے سے ۔ سخت مفاہر ہوا اور کامیابی عودی کو اور اس کے ساتھوں کو عالی ہوتی - جہازوں بر ا

بطنہ کر لیا۔ سامان لوٹ لیا اور تمام افسروں کو فید کرلیا۔

ہ افسر جنگ کا مہدت بخریہ رکھنے تھے ،عووج نے لینے

ظلاق ، عبت اور اچھے بزناد سے فیدی افسروں

کے ول موہ لئے اور ان کے جنگی بخریوں سے بہت
فائدہ اکھایا۔

ابیبن کی طومت کو اپنے جنگی بیڑے اور سمندری طافت پر بہت ناز تھا۔ جبرالٹر کے فربب ابین کی سخت سمندری فوج اور عودج کے بچری جابدوں ہیں سخت مفاہر ہوا۔ وہر بک جنگ ہونی دہی۔ دونوں طرف سے بیٹ بونی دہی۔ دونوں طرف سے بوری طافت کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ دشمن کو کھی شمست ہوتی۔ اس کامیا ہی سے عودج کو بہت شہرت شہرت موتی۔ اس کامیا ہی سے عودج کو بہت شہرت

سمندری فرج سے سردار عودے کے آتھ سوجنگی جہاز سمندر کے مختلف مصول میں مہر دفت مفاطے کے لئے نظر رسننے تھے۔ لئے نبار اور ابنے سردار کے عکم کے نتظر رسننے تھے۔ ابنین کے جہاز دانوں نے بار بار ابنی حکومت کو خبر دار کیا کہ عودے کی سمندری فوج سے مفایلہ میان

حاصل بوتی ۔

کام بہبی ، اس سے لوٹ نے کے لئے مفیوط فوج اور کافی بنھیاروں اور سامان جنگ کی ضرورت ہے۔ اپر کی کی حکومت عودج سے منکو لینے کو نیاد رہ تھی ۔ وقت گذرتا دیا اور عودج کی فوج اور سمندری طافت برخصی رہی۔

کی مرت کے بعد البین کا حکمان بدلا اور جادل بنجم نخت نشین ہوا ۔ اس نے بہلا کام برکیا کرعوج کے لئے پہلا کام برکیا کرعوج کے لئے پیس بڑاد سمندری لااکے انکار کئے ۔ اس ذمانے میں عودے صرف بندرہ موں کھنول کے ساتھ الجزائد میں عظمرا ہوا تھا :

اسپن کی پیس مراد مسلے فرج نے اجابک عوج بر ملم ملم کر دبا۔ عودج کے ولیر جابدول نے وق کو مفایل کی ادر سب شہید ہوگئے۔ امیر البحر بار بروسر کا نام بھی انہیں شہادت یا نے والول میں فنایل ہے۔

# الوبدر كالمبر البحر

خبرالدی بات جزیرہ ابو بیہ کے حاکم بیفوب کا بیل نفا۔ اس عظیم امیر البحر کا اصلی نام خضر نفا۔ بعد بیس خبر الدین کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ عسروی بار بروسہ کا چوٹا کھاتی نفا۔ بہت نبک دِل اور بہادر نفا۔ خبر الدین طافت ور جبم اور مصبوط الادے کا ماک نفا۔ اُس کی جرآت اور بہا دری کے بے شار بیں یہ مثال کار نامے کی جرآت وی بہا دری کے بے شار بیں یہ بیا ہیں۔

خبر الدبن باننا بکا مسلان اور اسلام کا سجا خادم کھا اور ابنے مسلان کھا بول کی مدد کرنے ہیں خوشی محسوس کرنا نھا ۔ بے وطن اور بے سہارا لوگول کی خدمت کو ابنا فرص سمجھنا تھا ۔ خبر الدبن باننا اور خدمت کو ابنا فرص سمجھنا تھا ۔ خبر الدبن باننا اور

عروج باربروسہ دونول کھائی اینے دفت کے مانے ہوئے امیرالی کھے۔ الملی دونوں عطا یول کی وجہ سے ال کے خاندال بار بروسہ نے شہرت باتی ۔ سمندری برے کا سپر سالار خبرالدین یاشا سروفت وسمن سے مفایلے کے لئے تیار رہنا تھا۔ ابنے بڑے بھائی عروج کے زمانے میں تھی وہ اسلام کے فخالفول سے الانا زیا ۔ اس نے بہت سی سمندری جنگول ،س ابنے محاتی کے ساتھ مل کر وشمنول کا صفایا کیا۔ اس کا بڑا بھائی عودے یار بروسہ ایک مرتبہ وسمی سے مفاہر کرنے ہوتے سخت زخمی ہوگیا اور کئی مہینوں نك اليد كرك وتول كاعلاج كمانا ديا - ال ونول وہ طبتے مجرفے کے فایل ندتھا۔ جبر الدین نے اپنے بڑے میاتی عوج کے نام پر وصیر مہیں آنے دیا۔ اور وسمن کے سنگی بیڑے کا دُٹ کر مفایم کرنا رہا ۔ بار بروسہ نے وسمنوں کے نجارتی جہازوں بہلل ملے کئے۔ ان مملول سے اس کا مفصد یہ تھا کہ اسلام کے وشمنول کی نجارت اور ان سے کاروبار کونفصان ہنتے

اور انکی طافت کرور ہو۔ وہ بڑی بہا دری سے جہاڈوں کو سامان سمبت فیضے میں کر نیائیان کے تمام علے کو افروں سمبت گرفار کر لنبا۔ چائج عبیا بنول کے جو جہاڈ ہر روم سے گذرنے ان پرمسلانوں کا فیصد ہو جانا ہر دوم سے گذرنے ان پرمسلانوں کا فیصد ہو جانا ۔

اس فرر سرداد کو سمندری جنگ کا فرا نخربه حاصل نفا ۔ اس کا جمر البنا سخت ہوتا کہ دشمن بر داشت نه کو سکنا ۔ وہ بہا در ہونے کے ساتھ ساتھ فرم ول اور ہمدرد بھی نفا ۔ جنگ کے دوران جو لوگ گرفتار ہو جاتے ان کے ساتھ بہت اچھا بہتاؤ کرتا ۔ فبدیل کی ہر ایک صردرت پوری کرتا اور ہرطرح ان کے آدام ہر ایک صردرت پوری کرتا اور ہرطرح ان کے آدام و راحت کا خیال رکھنا ۔ اکثر فبدی اس کے فبال می فرانبرداری اور اچھے برتاؤ سے مناثر ہوکر اس کی فرانبرداری افتیار کر لینے اور دل د جان سے اس کی فوج میں افتیار کر لینے اور دل د جان سے اس کی فوج میں شائل ہو جانے ۔

اس زانے میں میبائی مسانوں پرظلم کے بہار تورا ر سانان در اس کے مسان مسلان کے مسلان کے مسلان کے مسلان کے مسلان کے مسلان کے مسلان

ا بنے گھر بار چوڑ کہ ادھر ادھر بھاگ رہے کھے۔ اس بہاور امبر البحر نے اندلس کے بٹراروں بے گھر مسلانوں کو اپنے جہازوں اور کشیوں کے ذریعے الجزائر

البيل ايام من جارس يتم في يجيس سراد مخرب كاد تشكر کے مائد عودج بار بروسر بر ملر كر دیا ۔ اس كے پاس صرف پنده سوسیایی تخفے مملر اس فدر تنز اور ا جا بک تھا کہ نمام مسلان سیاہی عروج سمیت شہید ہو گئے۔ خبر الدین یاف کے ول ہے اس درد ناک واقعے کا گہرا زخم لگا اور بدلہ لینے کے لئے اب وہ موقع کی " كلاش ميں رہنے لگا۔ كجيد عوصہ كے بعد جادلس بنج كا بہت بڑا جگی بڑا کر روم میں خبر الدین یا تا کے سمندری نشکر کے آ منے مامنے ہوگیا۔ املام کے جا ہد ميلے ہى ال تاك ميں ملتے كنے ۔ وہ كبوكے بازى طرح وسنن کے جنگی برسے یہ توٹ پرسے ۔ کچھ جہاز سمندر من عوق كر دست ما في جو جهاز بيد ان ير قبضر كريا. چارس بنم کے بہت سے سیابی اور اوٹر گرفار کر سے۔

اس جنگ میں بہت ساجنگی سامان ادر بہضاروں کا بہت بڑا ذخیرہ اس کے باتھ آیا۔ خبرالدین باشا نے اپنی داناتی اور بہادری سے دشمن کی فرج کے افسرول کے دل موہ لئے اور ان کے جنگی کجروں سے بہت فائد الحال ۔

تولس کی بندرگاه فدرتی طور نر ایک مصبوط اور محفوظ شددگاہ ہے۔اس برصابوں کا قضر تھا اور بدت سے اس ہے ان کا بھی بہارا ما تھا۔ خبرالدین بانا نے اس بندرگاہ ہے ایا بورا قبضہ جما ہا۔ اس کے علاوہ اس نے شالی افرانیہ کے کئی مشہور شہروں کو فتے کیا اور اس یاس کے بہت سے بربروں کو طاعلی کریا۔ اس نے ان تما فنے کئے ہوتے علاقوں کو ترکی کی حکومت میں ثابل کوہا۔ بر دوم ، مر ۱۹ مر ، مر بند می مبرطوت خرالدین یا نا کے جنگی جہاز گھومنے بھرتے کھے اور اب وہمول کے بہاز اس طوف سے گذرتے ہوتے نظرہ محبوس خبر الدين يانا اپنے ذائے كا بے منال امبراليم

تھا۔ جہازوں کے جانے اور جہازوں کے بنانے دونوں کا موں ہیں اسے پرری جہارت مخی ۔ وہ جہاز کے ایک ایک کبل کا نظے سے وافق تھا۔ وہ اپنے جہازوں کو دھونے اور صاف کرنے ہیں کوئی ججبک موس منرکرنا مخا معمنت اور خدمت ہیں خوشی اور فخر محسوس کرنا نخا مستدر کی مہروں سے کھیلنا اس کا مجبوب مشغلہ نخا ۔ بھری فرجوں کو ترتیب دینے اور ان کی تربیت کرنے کی اسے وص تھی ۔ وہ نوے سال کی عربی اس دنیا کی اسے وص تھی ۔ وہ نوے سال کی عربی اس دنیا کی اسے گذرگیا اور دمنی دنیا تک اپنے سمندری کا دناموں کا ذکر جیوٹ گل ۔

## توك امير البعد

مک کی سوشھالی اور مصبوطی مک کے رہنے والول کی ہمت اور محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ جس مک کے عوام اچھے ہوں ، یا ہے تھے ہوں ، ہر چھوٹا بڑا آدی اپنے مک کی نرقی کے لئے کام کرتا ہو، وہ عک ہوگا۔ اسی طرح میں عک کے باتندے بہاور اور دبیر ہوں ، ادادے کے کے ہوں ، ان کی ا حكومين معينوط بوكى . ترک قوم پیدائش طور بر بهاور سے - سر ندک اہنے مک اور اپنی قوم کا وفا دار ہونا ہے۔اس کے نوجوال ترقی کے کامول میں بڑھ بڑھ کہ حصہ لیتے ہیں۔ ہم ایسے ہی ایک ترک نوجوان کے مالات بیش کرتے

حن پاٹ میں وہ تمام خوبیال موجود تھیں ہو ایک چھے ملک کے نوجوان سیاسی میں ہوئی چا ہمیں ۔ قوم د اینے بہادر سیابی حن باٹ بر بہت اور قوم کے وفادار مختے ۔ وطن کی سلامتی اور قیم کے طال اور قوم کے والا زوال عمل کیا اور ترکوں کی گرتی کے ملک بر آنے والا زوال عمل گیا اور ترکوں کی گرتی کے ملک برگئی ۔

سلطان عبرالحمید اوّل کے زمانے میں ترکول اور وسیول کے درمیان کچے عرصہ سے جگ جاری تھی ۔ دسی ترکول کو درمیان کچے عرصہ سے جگ جاری تھی ۔ درمیان کے کے لئے ایڈی چرٹی کا زور لگا ہے نئے ۔ دونول طرف سے مقابر سخت تھا۔ درمیول در اینی فوجی طاقت اور ہتھیا دول کی کثرت پر غرور تھا۔ درکی اسینے ایمان اور یقین کے ذور بر مجرورم کئے ۔ دور بر مجرورم کئے ۔ دور بر مجرورم کئے ۔ دور بر مجرورم کئے ۔

سلطان عبد الحميد اوّل كو ابني فرجي حالت كا بيرا درا الدازه نفا وه چا ہتے بخفے كه باعوت طور بر درا أندازه نفا وه چا ہتے اور آبس بن صلح بو جائے بعلان

نے خود روی طومن سے جنگ بند کرنے کی تواہی ظاہر کی۔ جنائجہ ترکول اور رومیوں کے درمیان جنگ بنگ کا معاہدہ ہوگیا۔ این کی بہ گفتگو کینا رجی کے مفام پر ہوتی مختیء اس کئے یہ معاہدہ صلح نامہ کیناری کے نام سے مشہور ہوا ۔ عومت کے نائندل نے اگرج روی سے صلح کر لی مخی لیکن ترک عوام اس معابدے سے یامکل توری نہیں مختے ۔ ترک نوجوانوں کی ایک ایک کافی مات سے مک کی زقی اور خوشالی کے لئے کام کر رہی تھی ۔ اس نے صلح نامر کین رجی پر اپنی ناداملی کا اظہار کیا اس ایمن کے صدر حن یان سے۔ حن یا تناکو ایل وطن کے علاوہ سلطان عبد المہا ادّل کمی عون کی نگاہ سے و کھنے تھے اور ال کے بند ارادول سے خبروار کھے۔ وہ اپنے ما کی بری فوج کے سے سالار رہ کھے گئے۔ ال دنوا بری فرج کے کماندر تھے۔ اس نگ نیت ماہد ا بھی کے ممرول کو جمع کیا۔ ان کے سامنے برا کا

ہر جوش نفرار کی اور امہی روسیول کے مقابلے کے لتے ابھارا ۔ سن باٹنا نے اپنے لوگول کے دلول بی ا وشمول کے خلاف آگ مگا دی ۔ امہول سے عبد کرایا که وه ملک کی سرحدول کی حفاظت کریں گے۔ وشمول کے اداوے خاک میں ما دیں گے اور روسیوں کے مفاسلے ہے لوہے کی واوار بن مائیں گے۔ من بات نے دوسیوں کے خلاف جنگ کی تیاری متروع کر دی اور اپنی اندونی طاقت بڑھانے کے طريقول ميا عمل مشروع كر ديا - بحرى فوج كى تعداد برطائی - جنگ میں کام آنے والے متصاروں کا ذخیرہ جمع کیا اور بری مبنی جهاز مهیا کرنے برخاص توجہ دی. سن باش نے جہاز بنانے والی غیر ملی کمینیوں کی مدد سے نئے فتم کے جنگی جہاز نیار کرائے۔ دور نزدیک سے جنے جاز مان ا جاز ران اور ان کے تنے گئے۔ انہیں قسطنطنیہ ملایا اور مک سے لئے ان کی خدات خاصل

حن بانا ہے بہت مفوری مدت میں ترکوں کو

جہاز سادی ، جہاز رائی اور سمندری جنگ کی تربیت دی ۔ منظاروں کا صحے النعال سکھایا ۔ وشمن کے منظاروں کو شاہد کو تناہ کر تناہ کرنے اور اپنے منظیادوں کو شائع ہونے سے بھائے گائے ۔ کے طریقے تناہے۔

حن پاٹا خود ایک بہنرین جہاز دال تھے۔ وہ بری جہازوں کے ایک ایک کی پرذے سے واقف کھے۔ وہ نوی جہازوں کے ایک ایک ایک کلی پرذے سے واقف کھنے۔ وہ ندگی علے ۔ اپنے جہاز کے کہنان بھی تھے اور ایک ادفیا طاح بھی تھے۔ انہیں کسی معمولی کام کرنے میں بھی ججک نہ تھی ۔ انہیں جہاز جاز جاز صاف کرنے کو ایک جہاز وحولے اور جہاز صاف کرنے کو این ذمہ داری سجھتے تھے۔ وہ ہرتم کی خدمت یہ این خوشی محبوس کرنے تھے۔

اس دلیر مجاہد نے جنگ جینے کے لئے ایک نئی الم
تدبیر بر عمل کیا ۔ کافی عنت اور روپیہ خرچ کر کے
بری جنگی تربیت کے لئے ایک بہت بڑا اوارہ
فائم کیا ۔ سمندری جنگ سے متعلق جنبی کتابیں تکھی جا
جکی تحبیل ۔ ان سب کا قرکی زبان میں ترجمہ کرایا جن بات

نے جہاز سازی اور جہاز رائی کا فن سکھنے دالوں کے لئے وظیفے مقرد کئے ۔ ترک نوجوانوں کو متوق ولانے کا مرمکن طریقہ اختیار کیا اور ان کی میر طبیعے سے موصلہ افزائی کی ۔

اس دوران می منطان عبد الحبد اول کا انفال بو أكبا اور ان كى عجر ملطان ميم ثالث تخت تنين بوست. اس بے لوٹ اور اُن محک منت سے سلیم نالث بهن خوش عفے۔ ترک نوجوان اور زک موام می سن بان بر بردانہ کی طرح نار ہونے تھے۔ دوسری طرف دوسی حکومت میں بہت تندینی آجی کئی۔ ال زمانے میں زارینہ کینفراین روس کی مکر تھی ۔ یہ ہے صدمنعصب عودت تھی : اسلام اورمسلانوں کی جاتی المن من من الله على الدوس يد عظ كر مغربي عكول ں کوئی مسلمان یا تی مذ رسید اور قسطنطینه سے مسلمانوں و بالكل نكال وبا جائے ۔ ذارين كيفرائن نے دوس فی بوری قوت ترکول کو مانے پر مانا دی۔ بری مشکر السمندري فوج كو علم دیا كر مملانول كو برطون سے

بریان کیا جائے اور ہر ماذیر اس سے جنگ کی جاتے سن یات نے رومیوں سے ولے کر مفاہر کیا اور ان کو ہے یاہ نفضال بہنمایا ۔ لااتی کے دوران می تذکوں کو تھی روسیوں کے مفایدے میں کئی جگہ شکست ہوتی لیکن یہ بہاور امیر البحر ہمن کے ساتھ مفاللہ حن باتا نے اپی فوٹ اور ہمت سے زیادہ کام کیا۔ ملک اور قوم کے لئے تن من دھن کی بازی مگا دی تمام زندگی این قوم کی خدمت کرنے میں گذار دی اور بهادر تزکول کو میدان کا مرد بنادیا - ترک این ہے ہوت امیر البحر کی فریا نبول کو کھلا منیس کے ہر مگر ایھے اناوں کے ساعد برے آدی ج ہونے ہیں۔ نزکوں میں مجھی کچھ مل وسمن لوگ موجود عظے۔ وہ حن بات کی ہے بناہ شہرت سے جلنے ا من - البول نے بدافواہ محصلاتی کر روسیول کے مفالی بين تعنى مفامات بر نركول كي شكست حس باشا كي عفا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان لوگول نے اس عظر

امبرالبحر برکتی الزام معاف - اخر حکومت فے حس پاٹ کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا اور گرفاز کرکے فید خانے بھیج دیا ۔

تبد خانے بھیج دیا ۔

بس امبر البحر نے نمام زندگی ملک اور قوم کی خدمت میں گذاری مخی اس نے عمر کا اخری مصر فید خانے میں گراری مخی اس نے عمر کا اخری مصر فید خانے میں بسر کیا اور وہی انتقال کر گیا ۔

# البانيم كالمبراليات

معزز گھرانے سے تین رکھنا تھا۔ اس کے باب دا عياتي عفے۔ ليكن اس نيجے كى قسمت كا مثارہ ج ر یا نصا اور اس کی تقدیر من ایمان کی وولت تھی ہوتی تھی۔ وہ مجین ہی میں مسلمان ہو گیا تھا۔ مراد اعظم منروع سے ہونہار تھا۔ اسے سمن اور عنت سے کام کرنے کی عادت تھی۔ مراد کی زندگی بر اسلام نے وہ کام کیا ہوسونے پر سہاگہ کونا ہے اور اس کی واتی توبال جلیں۔ وہ کیس سے ہیں ہے۔ مصطفے باتا اس زمانے میں الجزائر کا گورند کھا۔ اس کی نگاہ مراویہ بڑی ۔ اس نے محسوس کہ ایا کہ بد



بحرى بينكي جهياز

بچہ آگے جل کر بہت بڑا آدمی سنے گا۔ مصطفے بات نے مرادِ اعظم کی پرورش بہت دھبان سے کی اور اس کی نربت پر فاص توجہ دی ۔ سبح بات بہ ہے کہ اس بہادر لوا کے نے بھی مصطفے باشا کی محبت سے پورا پردا فائدہ اعظایا ۔ وہ ایک وفادار سیاسی اور بندہمت امبر البح نابت ہوا ۔

مراد اعظم جا بنا نخا کہ نمام زندگی مسلانول کی خدمن کرنا رہے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے خدمن جہاد کرنا رہے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے جہاد کرنا رہے۔ ملک فیخ کرنا رہے ۔ ڈاکوؤل اور لیے جہاد کرنا ہے مفا بلہ کر کے بد آئی اور بے جبنی کا خاتمہ کر دے یہ آئی اور بے جبنی کا خاتمہ کر دے ۔

مصطفے بات ایک مرتب اپنے دشمنوں سے سمندری روائی روائی روائی ایک مراد اعظم اس کا دست و بازو بنا۔ اور ہرفتم کی مدو کے لئے نیار رہا ۔ مراد اعظم ایک کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں گھومنا رہا اور اس بات کا بنز لگانا رہا کہ وشمن کی کتنی فوج سے دشمن کس کس طرف سے حملہ کر سکتا ہے اور ان نمام باتوں سے طرف سے حملہ کر سکتا ہے اور ان نمام باتوں سے

Marfat.com

مصطفے بات کو خبردار کرنا رہے۔ مراد اعظم کی کشتی اجا بک جیان سے محرا کو توط . گئی۔ نبہ ول میں مہنت مشرمندہ ہوا اور سوچنے رگا۔ كركشى ميرى نا بخربه كارى سے توتی ہے - شرم كی وجر سے مصطفے یانا کے سامنے مذکیا اور نہن خاموشی سے ایک اور کشنی ہے کر سمندر میں روانہ ہوگیا اور شکار سے بہانے اوخر اوسر گھو منے لگا۔ اس نے جند تحقیاں اپنی طرف آئی ہوئی و عجیب ۔ ا بنی عقامندی سے "ناوی کیا کہ بہ طواکو ہی اور لوٹ مار کے ادادے سے ابین کی طرف جانا جا جنے ہیں۔ مرا د اعظم نے نہایت بہا دری سے ال تحقیول ہے حلہ کیا اور مفورے سے مفاعے سے بدکشتیوں ہے قبضر کو با اور اپنی حرات اور بهاوری سے تیرول كو كرفار كرايا .

ایک اور مرتب مراد اعظم آگفتگال اینی ساتھ لیے ساتھ لیے ساتھ کے ترکہ سمندر میں مجرکاف دیا بخیا۔ گھومنے کھومنے کھومنے کھومنے دور سے سسلی کا جبندا لہرانا دور سے سسلی کا جبندا لہرانا

مالیا کے بانندوں نے ایک مرتبہ مسلانوں کے دو جہار بیوط کئے اور ترکول کو گرفنار کر لیا۔ مراد عظم نے سمندر سی میں ال بیرول کا دل کر مفاید کیا اور دونول جہاز ال کے قطے سے آزاد کرا سے اور نزکول کو چڑاں۔ صلیب عبرا بنت کا نشان سے ہو گرجا گھروں ، محتدول اور عبسا بول کی بہت سی جبروں پر یایا جانا ہے۔ صبیب کانشان جس جہاز پر ہوتا اس جہاز کی طرف كوتى نظر الله كريبس وتجعر مكن نفاء مراد اعظم بہلا نوجوان مجابد تھا ہوصلیبی نشان کے جہاز ہر بازی طرح جیٹا اور بے خوت ہو کر اسلام کے فالفول سے جنگ کی مسلانوں کے وسموں سے مفابلہ کیا ۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک جابد کو کا میابی عطا فرمائی ۔ سرحگر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساخت رہی ۔ سردگر مفایعے ہیں دشمن کوشکست ہوئی ۔ سمندی فراکوڈل اور لیٹرول کے حوصلے ہیشنہ کے لئے لؤ ط گئے ۔ سمندر ہیں سفر کرنے والول کی جان ، مال ، عوت و آبرو محفوظ ہوگئی ۔

سمندری بنگ کا امیر اور سروار، قبضے میں کئے ہوئے تمام جہاذوں کو ہے کر الجزائر کی طرف روانہ ہوا۔ دلیر سروار مراد اعظم کے وطن پہنچنے کی خبرس کر الجزائر کے بائندے بہت خوش ہوئے۔ سمندر کے کنارے پر استقبال کرنے والوں کا ہجوم کنا رہے کنارے پر استقبال کرنے والوں کا ہجوم کنا ۔ شہر میں روشنی کی ممتی ، خوشیاں منائی ممتی ۔ مراد اعظم نے اپنی پوری زندگی ملک اور قوم کی خدمت میں گذاری اور تواسی سال کی عمر میں دفات کی خدمت میں گذاری اور تواسی سال کی عمر میں دفات این ۔

#### بسلسله مشاہیر بہرائی نانوی جاعتوں کے لیے اضافی کتاب

047A



بينجاب مكسك ميك بورد-لامو

Marfat.com